رما وخطبر یک مشری ومعاشرتی حیثیث

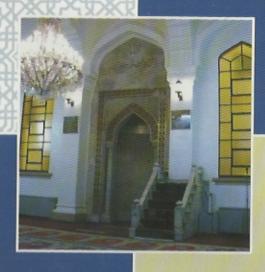

ڈاکٹر نورا حدشاہتاز



ڈا*کٹربوراحدشاہتاز* 

اِسْكالرزاكيدْمَى

### جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں:

نام كتاب امام وخطیب کی شری ومعاشرتی حیثیت

يروفيسر ڈاکٹر نوراحد شاہتاز ( کراچی یونیورٹی) مؤلف ومرتب

حافظ محمد عابد سعيد (موبائل: ١٩٨٠-٣٣٣-٥٠٠٠) کمیوزنگ

> حافظ عابد يرنثرز طاعت

اسكالرز اكيدى، كلشن اقبال كراچي pt

طبع جديد وتمبر ١٠٠٠م، مارچ ١٠٠٧ء، جنوري ١١٠١ء

> 2 31 100 قمت

### ملنے کے ہے:

ضیاءالقرآن پبلی کیشنز، اردو بازار، کراچی گنبدخضری پلی کیشنز دا تا در بار، لا مور فریدی بکسینٹر، اردو بازار، کراچی حجاز پیلی کیشنز، دا تا در بار، لا مور مكتبدرضويه، آرام باغ، كراجي

علامه غلام نصيرالدين نصير-

مكتبغوثيه، مبزى منذى، مزد مركز فيضان مدينه، كراجى جامعه نعيميه، كرهى شامو، لا مور

مكتبه المدينه اردو بإزار، كراچي مكتبه تنظيم المدارس، جامعه نظاميه لوباري كيث، لا بور

مکتبه کاروانِ قمر دارالعلوم قمرالاسلام سلیمانیه، کراچی سمکتبه ضیائیه بو برٔ بازار، راد لینڈی

جیل برادرز، M-13 ، کتاب مارکیث، اردو بازار، کراچی 📑 معه قا در بیرضوییه، سرگودها روژ ، فیصل آباد

مكتبدقادريد، داتا دربار ماركيث، لا بور مكتبه مجدوبيه سلطانيه، ملك يلازه دينه، ضلع جهلم

> مكتبه ضياء القرآن ، حمنج بخش رورُ ، لا جور دارالعلوم حنفيه بصير يور شلع اوكا ژار

# فهرست مضامین

| 77     | صفحه | مضامين مضامين                        | نمبرثار |
|--------|------|--------------------------------------|---------|
| 77     | 4    | باعث تحريرا ينكدا                    | 1       |
| 67     | 10   | الاحتى تاريخ (وجعلنا للمتقين امامًا) | *       |
| 77     | 14   | منصب امامت اورامام کی فضیات          | ۳       |
| 279    | 19   | شرائط امامت                          | ٣       |
| NT.    | 70   | امام ميں بعض اضافی خوبياں            | ۵       |
| PT     | PY   | قارى افضل بي عالم؟                   | 4       |
| -7     | 12   | عالم كى اقتداء مين نماز كى نضيات     | 4       |
|        | PA   | امام كالياس كيما وي                  | A       |
|        | 1    | تخواه دارامام                        | 9       |
| 77     | mp   | امام يا ملازم                        | 1+      |
| المالد | r9   | موجوده دوريس امام كى ذمه داريال      | 11      |
| 67     | No.  | الم يا چركيدار                       | Ir      |
| riq    | No.  | امام محد اور فاتحه                   | 11      |
| 77     | m    | امام مجدو جنازه                      | 10      |
| FA     | M    | امام محد وتعويذ گنڈه                 | 10      |
| PM     | rr   | امام مجدوعاتل جنات                   | 17      |
| -47    | 44   | امام مجدو نكاح خواه                  | 14      |
| m .    | ro   | المقعاب                              | IA      |
| 77     | ra   | المامضال                             | 19      |
| 77     | py   | امام کے اساء والقاب                  | r.      |
| TTT    | r2   | فرشته صفت امام                       | rı      |

| 7    | صفحه | مضامين                          | تمبرثار |
|------|------|---------------------------------|---------|
|      | ۵٠   | ایک روش دماغ سے مکالمہ          | rr      |
| Sa.  | or   | امام میدکی اصل ذمه داری         | **      |
|      | or   | مقدارقرائت                      | P/P     |
|      | 09   | نماز تراوی میں قر أت و تلاوت    | ro      |
|      | 11   | قرآن سانے کی اجرت               | 74      |
| *    | 44   | لاؤڈ الپیکر پر پایندی           | 12      |
|      | Yr.  | تين روزه، چهروزه، دل روزه تراوح | 17A     |
| -    | Yr.  | نوافل میں حاضر فرائض سے غائب    | 19      |
|      | YO   | قرات میں بحول چوک یاغلطی        | 100     |
|      | 4    | المام کے حقوق                   | rı      |
|      | ZA   | امام كى غيبت                    | rr      |
| *    | Ar   | دعاؤل بين رياكاري               | -       |
| -1   | AF   | امام کیا ہو؟                    | mh      |
|      | KA   | امام كا ذريعه معاش              | ro      |
|      | 19   | امام کی آمدنی                   | 14      |
|      | 91   | امام وخطیب کی رہائش گاہ         | 12      |
| MI.  | 95   | امام و دیگر مراعات              |         |
| 01   | 94   | نائب امام يا مؤذن               |         |
| F1   | 9.4  | مؤذن واذان کی فضیات             |         |
|      | 99   | اقامت کس کاحق ہے؟               | 1       |
| Al   | 1+1  | خطيب اوراس كي صفات              |         |
| Phil | 1.9  | تقریر کیسی ہو؟                  | 2000    |
|      | 117  | فطيب اورامام كافرق              |         |
| 11   | . 16 | 0,1,0,4                         | 1       |

| رثار | مضامين                          | صفحه  |
|------|---------------------------------|-------|
| 0    | رتی یا نة خطیب                  | III   |
| ۴    | خطیب وامام کا تقررکون کرے؟      | 114   |
| r.   | عالم اورقصه كويين فرق           | IIA   |
| m    | ساجد کمیٹیاں                    | Ira   |
| ٣    | امام وخطیب پر گلنے والے الزامات | 11/2  |
| ۵    | الزام اور زنده جلانے کی کوشش    | Imm   |
| ۵    | ویی ماری                        | IMA   |
| ۵۱   | ویی مدارس کے طلب کی مشکلات      | 11-9  |
| or   | وی مدارس کی ذمه داری            | 101   |
| ٥٢   | علىء كى تيارى ش مدارس كا كروار  | ILL   |
| ۵۵   | مفتی اور منصب مفتی              | 100   |
| ay   | لفظ نتویٰ کے معانی              | ior   |
| 04   | فتویٰ دینے کا اختیار کے ہے      | 100   |
| ۵۸   | افتاء کی شرا نظ اور ممنوعات     | rai   |
| ۵٩   | مفتی کی خوبیاں                  | 109   |
| 4.   | مفتی ہوشیار باش                 | IYP   |
| Al   | فتوی کے مقاصد                   | 140   |
| 41   | آ داب سوال وسائل                | 172   |
| 41   | جواب کیے مرتب کیا جائے          | IYA . |
| 410  | مفتى مقلد                       | 1200  |
| 40   | عای کا عامی کوفتو کی دیتا       | 149 . |
| 44   | مفتی کی ذمه داریال              | IA+   |

جامع مجد طیبہ پنجاب ٹاؤن کراچی کے ان نیک سیرت نمازیوں کے نام جنہوں نے گزشتہ ۲۲ سال ملسل میری اقتداء میں نمازیں اداكر كے ميرے اجروثواب ميں اضافه كا احسان كيا۔ اور ان نیک طینت مرد و خواتین سامعین کے نام جنہوں نے اس مجد کے منبر سے ۲۳ سال تک میری تقریروں اور دری قرآن و سنت کونہایت دلجیتی اور صبر و استقامت کے ساتھ سنا۔ جو اپنی فانی زندگی مکمل کر کے واصل بحق ہو کر حیات ابدی یا چکے ہیں۔ پھر اس مجد کمیٹی کے ان معزز اراکین و اہل محلّہ کے نام جنہوں نے انتائی بردباری و محل سے میری سخت ست اور تند و تلح باتوں کو برداشت كرتے ہوئے منصب امامت كے اكرام كاريكار و قائم كيا۔ پر مخلہ کے ان نوجوانوں کے نام جو ہر کام پر میرے ساتھ رہے اور جنہوں نے مسجد کا پروگرام بحسن وخو بی چلایا اور کامیاب کیا۔ الله ان سب كودنيا وآخرت مين اجرعظيم سے مالا مال فرمائے۔ (آمين) (نوراهم شابتاز)



できれないでして

# باعث تحرير آنكه!

الحمد الله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد الانبياء وامام الانبياء والمرسلين، اما بعد!

زر نظر کتاب کی ترتیب کا محرک شعبه مساجد و امامت سے ۳۰ سالہ وابستگی ہے۔ اس عرصہ میں بہت سے نشیب وفراز و یکھنے کا موقع ملا۔ متعدد آئمہ مساجد وعلماء کرام کا قرب عاصل ہوا اور متعدد مساجد كميٹيوں كے حال احوال سے واقفيت ہوئى۔ زمانہ طالب علمي ميں مخلف مدارس میں زرتعلیم رہے اور وہاں کے ماحول کو قریب سے و کیھنے کا موقع ملا علماء و مشائخ کی کفش برداری نے اس قابل کیا کہ میراشار بھی اب زمرہ ائکہ وعلاء میں ہونے لگا ہے۔ میں اس شعبہ کا آ دی نہ تھا مگر میرے والدگرامی علامہ عبدالرحمٰن مہری ایک درویش منش عالم دین تھےان کی دلی خواہش تھی کہان کے نتیوں بیٹے عالم ہوں یا کم از کم ان میں سے کوئی ا یک تو اس راہ یہ چلے جوان کی اختیار کردہ راہ تھی۔انہوں نے ہم تینوں پر باری باری اپنا رنگ چر ھانے کی کوشش کی چنانچہ ادب فاری میں کریما، نام حق، پندنامہ، گلتان و بوستان تک دونوں بروں کو انہوں نے از بر کرا دی تھیں اور چھوٹے (۱) کو حافظ قرآن بنایا تھا گر ہوش سنیا لئے اور " پر آ جانے" پر کوئی بھی ان کے آشیانہ پہندر ہا اور سب نے اپنی اپنی راہ الگ متعین کی۔ بڑے بھائی معاشی حالات کی مجبوری کی بناء پر جلد ہی ملٹری اکاؤنٹس میں ملازم ہو کتے اور مابدوات نے میٹرک کرنے کے بعد ڈیلومہ آف ایسوی ایٹ انجیئر کیا۔ پروگرام کے

مطابق ای فیلڈ میں ترقی کرتے ہوئے انجیئر نگ کرناتھی۔ گر ڈ بلومہ کرنے کے دوران کچھ عرصہ گولڑہ شریف میں حضرت پیرم مرعلی شاہ صاحب مجدد گولڑ وی رحمۃ الله علیہ کے آستانہ عالیہ پر حضرت سید عبدالقادر بغدادی کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا جو ایک نہایت متقی ، عابد شب زندہ دار اور بلند پایہ روحانی شخصیت کے مالک ولی کامل تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا محض رضائے الجی کے لئے تھا اور اوڑھنا بچھونا اطاعت خدا وندی تھا ان کی کوئی اولا دینھی گر وہ شاگر دوں کو اولا دسے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے ان کی شخصیت پر ان کے شاگر درشید حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی نے روشی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

'آپ کی طبیعت کا میلان تصوف کی طرف بہت زیادہ تھا، رات دن بیں بہت کم وقت آ رام کرتے، اپنا زیادہ وقت یادالی بیں بسر کرتے، خود حافظ نہ ہونے کے باوجود بے شار طلبہ کو قرآن کریم حفظ کرایا، کیمیائے سعادت، کشف السم حصح بدوب اور ہشت بہشت پڑھنے کے بعدانیان کے زبن بیں جس درویش اور باخداانیان کا تصورا بجرتا ہے حضرت بغدادی شاہ صاحب قدس سرہ اس کی زندہ مثال تھے۔وہ بڑے عابد وساجد تھے، ہروقت باوضور ہے، تلاوت قرآن کی زندہ مثال تھے۔وہ بڑے عابد وساجد تھے، ہروقت باوضور ہے، تلاوت قرآن کی مندہ میں اس کی خاموش رہتے، نماز باجماعت کی پابندی کرتے، قرآن کی واللہ اللہ کرنے کی طرف مائل کرتے، ان کی محفل میں بیشنے سے خدایاد لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کی طرف مائل کرتے، ان کی محفل میں بیشنے سے خدایاد کو گول کو اللہ اللہ کرنے کی طرف مائل کرتے، ان کی محفل میں بیشنے سے خدایاد

علامہ شاہ حسین گردیزی ان خوش نصیب اہل علم میں سے ایک ہیں جنہیں مجدد گواڑوئ جیما مقتدا، قبلہ غلام می الدین بابو بی جیسا پیشوا اور سید عبدالقاور بغدادی صاحب جیسا مربی استاذ نصیب ہوا، وہ بغدادی شاہ صاحب کے خدمت گارانِ خاص کے زمرے میں آتے ہیں انہیں شاہ صاحب کا سفر وحصر میں سال ہا سال قرب حاصل رہا انہوں نے شاہ صاحب کا سفر وحصر میں سال ہا سال قرب حاصل رہا انہوں نے شاہ صاحب کے برابر صاحب کے برابر علی ہے۔ وہ لکھتے ہیں جو پچھ لکھا ہے اس میں سرموفرق منہیں شہوئی کے ناکے کے برابر علی یادے گا

" حضرت بغدادی شاہ صاحب قدس سرہ، طالبان علم وعرفان سے بری محبت کرتے اور این طلبہ کی اتنی خبر گیری کرتے جو اس دور میں والدین سے بھی متصور نہیں ہوسکتی۔ ان کے خورد و نوش، صحت و صفائی، تعلیم و تربیت اور تعیل احکام شرعیہ پر پوری پوری توجہ دیتے، یہ سارے کام وہ ترغیب و تربیب سے کرا لیتے۔ ان کی زیر گرانی رہنے والے طلبہ ان تمام خصائص کے اس طرح عادی ہو جاتے جسے یہ چیزیں ان کی طبیعت میں داخل ہو چکی ہوں۔"

(تجليات مهرانور،صفحه ١٠٨)

اس بیان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بغدادی شاہ صاحب کس کردار سازعبد کا نام ہے بیس نے ان کی خدمت بیس کوئی دو برس کا عرصہ گڑارا ہوگا۔ اس عرصہ بیس، بیس وہاں کیا کرتا تھا بس یوں کہہ لیجئے کہ خمیری روٹی کھا تا تھا اور بس! گراس قیام نے زندگی بیس ایک انتقاب بریا کر دیا اور بیس اُنجئیز نگ ترک کر کے ضرب یضر ب کی گردا نیس رشنے لگا۔

میرے والدگرامی کومیرے اس فیصلہ پرخوشگوار جیرت اور پر بہار مسرت ہوئی وہ خود جامع مسجد فنخ پوری و بلی کے زیر سامیہ قائم مدرسہ کے فارغ انتصیل ہتے اور اپنی اولا و کو بھی علماء کی جو تیوں میں بیٹھا و کیھنا چاہتے تھے۔ میں جھتا ہوں اس تبدیلی میں ان کی دعاؤں کا اور میرے برادرا کبر (ا) کی حسن تدبیر کا بھی وخل ہے جنہوں نے بھے سید بغداوی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔

زمانہ طالب علمی ہیں، ہیں نے بہت سے طلبہ کو امام اور اماموں کو خطیب، خطیبوں کو مفتی اور مفتیوں کو علامہ و پیر بنتے دیکھا ہے۔ مساجد میں آئمہ حضرات کے ساتھ اور مدارس منس طلبہ وعلماء کرام کے ساتھ ارتظامیہ کی برسلو کی اور اہانت کے واقعات دیکھ دیکھ اور من س کر محصر امامت کے پیشہ سے خوف آتا تھا اور ہیں سوچا کرتا تھا کہ درسِ نظامی کی بخیل کے بعد ہر فارغ التحصیل کا سلسلہ معاش امامت وخطابت یا مدرسہ کی تدریس کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہئے فارغ التحصیل کا سلسلہ معاش امامت وخطابت یا مدرسہ کی تدریس کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہئے اور دین کی خدمت فی سمبیل اللہ کی جانی چاہئے تا کہ عنداللہ وعندالناس امام و عالم ہرقتم کے مواخذہ سے حتی الامکان فیج سکے۔ میراسو فی صد پختہ ارادہ تھا کہ امامت بھی نہیں کراؤں گا۔

اس لئے دوران تعلیم جب بھی کمی مجد کے متولی یا اراکین، مدرسہ کے مہتم صاحب کے پاس امام وخطیب کے لئے آتے ادر میرا نام زیر غور آتا تو میں معذرت کر لیتا اور اس طرح ایک عرصہ یونمی کام چلنا رہا گر ایک روز عجیب واقعہ ہوا...............

#### اور ہم امام ہوتے!

دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں زرتعلیم تھا کہ ایک ہارعیدالفطر سے ایک روز قبل بلکہ شب
عید ہی کو دارالعلوم کے بانی وہہتم پروفیسر ڈاکٹر جسٹس مفتی سید شجاعت علی قادریؒ مدرسہ میں
آئے عشاء کی نماز باجماعت اداکی اور نماز کے بعد مبحد ہی سے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کو
چلنے گئے اور بڑی شفقت سے مجھ سے بوچھا آپ عید کہاں پڑھیں گے؟ میں نے کہا میبی
مدرسہ میں پڑھوں گا، فرمایا نہیں آپ ضح میر سے ساتھ چلئے گا وہ ان دنوں رحمانیہ مبحد لیافت
مدرسہ میں پڑھوں گا، فرمایا نہیں آپ ضح میر سے ساتھ چلئے گا وہ ان دنوں رحمانیہ مبحد لیافت
آباد میں خطابت کرتے تھے۔ میں سے مجھا کہ عیدالفطر کے موقع پر چونکہ بعض طلبہ کو فطرانہ جح
کرنے کیلئے مبحد کے دروازہ پر بٹھایا جاتا ہے، ممکن ہے ججھے اسلئے ساتھ لے جانا چاہتے ہوں،
اس لئے میں نے حسب عادت برملا کہددیا، حضرت میں فطرانہ جح کرنے کا کام نہیں کروں گا۔
مئتی صاحب مسکرائے اور فرمایا: نہیں بھی آپ فطرانہ کیوں جح کریں گے آپ کو قو صرف نماز
عید میں اپنے ساتھ لے جانا ہے آپ فطرانہ کی ڈیوٹی سے مشتی ہیں جبھی تو ہم لوگوں نے آپ
عید میں اپنے ساتھ لے جانا ہے آپ فطرانہ کی ڈیوٹی سے مشتی ہیں جبھی تو ہم لوگوں نے آپ
سے کہیں جانے کونہیں کہا۔ آپ اطمینان رکھے اورضح تیار رہنے میں چھ بجے آئوں گا۔

اگلی مج میں نے تیاری کی اور مفتی صاحب اپنی گاڑی میں چھ بج تشریف لے آئے مجھے ساتھ بھالیا اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں مجھ سے پوچھا''مولانا عیدالفطر پر کس فتم کی تقریر ہونی چا ہے'' میں نے کہا حضرت آپ بہتر جانتے ہیں فرمایا نہیں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں کہ آج کیا سائل بیان کئے جا کیں۔ میں نے کہا یہی عید اور فطرہ وغیرہ کے مسائل پھر انہوں نے خود ہی کہنا شروع کیا میرا خیال ہے کہاس موقع پر بید کہنا چاہئے، یوں کہنا چاہئے اور زیادہ نہیں بس ہیں چھیں منٹ کی تقریر کافی ہے پھر نماز عید کا طریقہ بیان کرنا چاہئے اور زیادہ نہیں بس ہیں چھیں منٹ کی تقریر کافی ہے پھر نماز عید کا طریقہ بیان کرنا چاہئے اور نماز کے بعد دو خطے۔

یہ باتیں کرتے ہوئے ہم لیافت آباد نمبر ۱۰ کے چوراہے پر پہنی گئے اور مفتی صاحب نے گاڑی گما کر مجد شہداء کے سامنے جا کھڑی کی، گاڑی سے اترے اور کہا آئے، ہم جیران کہ حضرت تو خطیب ہیں رحانیہ مجد ہیں اور یہ ہے سجید شہداء ابھی ہم ای سوچ بچار ہیں تھے کہ سامنے سے ایک شخص مفتی صاحب کو دکھ کر لیکا ، غالبًا یہ اس مجد کا سیکرٹری تھا مفتی صاحب نے فرمایا لو یہ مولانا آ گئے ہیں ان سے عید کی تقریر کروانا اور اپنے سیکرٹری تھا مفتی صاحب نے فرمایا لو یہ مولانا آ گئے ہیں ان سے عید کی تقریر کروانا اور اپنے امام سے نماز پڑھوالینا۔ مفتی صاحب کی بات سنتے ہی ہمارے تو پاؤل تلے سے زمین نکل گئ نہ پائے مائد ن نہ جائے دفتن ، معذرت کرنے کا موقع بھی نہ تھا اور مفتی صاحب ہمیں اس شخص نہ پائے مائد ن نہ جائے وفتن ، معذرت کرنے کا موقع بھی نہ تھا اور مفتی صاحب ہمیں اس شخص کے حوالے کر کے یہ جا وہ جا، رخصت ہو گئے اس مجد کے امام ان دنوں مولانا دلا ورعلی تعیی صاحب تھے ہو علیل تھے ، تقریر نہ کر سکتے تھے ، وہ تشریف تو لائے گر انہوں نے سب پھے ہمیں علی سونے دیا اس طرح ہماری با قاعدہ امامت عوام کا آغاز عید کی نماز سے ہوا۔

کے اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں جبل رحت کی چوٹی پرموجود قدیم تاریخی مجد کے آثار لیے اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں جبل رحت کی چوٹی پرموجود قدیم تاریخی مجد کے آثار پر غیر متعین امام کے طور پر خدمت کا موقع دیا اور چار برس تک مختلف اوقات میں وہاں نمازوں میں عربوں اور عجمیوں کو نماز پر عائی۔ کد تکرمہ کے مخلہ ہنداویہ (جس میں میرا چار برس قیام رہا) کی مجد بالمقابل مصنع المنوم میں متنقل امامت فی سبیل اللہ کا موقع ملا حرمین شریفین میں متعدو بار جماعت ثانی کا امام بنایا گیا اور ج و زیارت مدینہ منورہ کے دوران مکہ محرمہ، مزدلف منی ،عرفات، مجد بعرانہ، مجد عرانہ، مجد تن معبد الرابی، مجد فوالحلیف، محبد بدر، مجد معمورہ میں زائر بن مسافرین و قلیمین کی امامت کا موقع نصیب ہوا۔ طاکف کی علی واقع اور قلعہ خیبر کے قرب میں موجود مجد میں بھی زائرین، مسافرین اور تقیمین کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ مصر کی جامع الاز ہر، قاہرہ کی مجد سین، اسکندریہ (مصر) کی مجد کوشہ واشخ عبدالقادرالگیلانی، کوفہ و بھرہ کرکوک و موصل، سامراء و کاظمین، کر بلا و نجف خوشہ جامع الثی خوشہ جامع الثی و کافھین، کر بلا و نجف

اشرف، السیداحمدالرفاعی الکبیر کی بہتی اور دیگر کئی مقامات کی مساجد میں نمازیں ادا کرنے اور مجھی جماعت کرانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔

علاوہ ازیں ہند وسندھ کی بعض تاریخی مساجد، خصوصاً جمبئ ،حیدر آباد وکن اور دہلی کی مشہور مساجدہ کولیو (سری ادکا) کے سفریش بعض قدیم و جدید مساجد و کھنے اور وہاں کے آئمہ جماعت سے ملاقات کا موقع ملا ۔ سلطنت عمان مقط میں مدینہ قابوس میں واقع DSA اور السرین (Assarain) کی مساجد میں نماز جمعہ و جماعت ہنجگانہ کی امامت کا تین برس موقع ملا ۔ میں ان تمام مقامات ندکورہ میں سے کہیں بھی بطور امام متعین ہو کر نہیں گیا بلکہ اپنی ملازمت، یا تحقیقی سفر، یا زیارات یا کانفرنسوں اور سیمیناروں میں شرکت کے لئے گیا مگر اللہ تعالی طلازمت، یا جہاں جہاں جہاں جہاں مقدر میں امام بننے کی کوشش نہیں کی اور نہ نماز پڑھانے کا معاوضہ لیا۔

پر بردھایا میں نے ازخود کہیں امام بننے کی کوشش نہیں کی اور نہ نماز پڑھانے کا معاوضہ لیا۔

ہانگ کا نگ کی مرکزی مجد کولون، کے لئے میرا بطور امام انتخاب ہوا ویزا بھی آ گیا مگر اس میں چونکہ امامت بطور روزگار کا مسلدتھا غالبًا ای لئے اللہ تعالیٰ نے جھے سے انکار کروا دیا اور میں باوجود وہاں کی منتظمہ کے اصرار کے نہ جاسکا۔

الحمد لله میں نے متجد کو اب تک ذریعہ روزگار نہیں بنایا اور نہ امامت وخطابت بطور پیشہ ورامام وخطیب کی ہے۔ بیاللہ کا فضل واحسان ہے کہ روزگار کا وسیلہ میرے لئے اس اللہ رب العزت نے درس و تدریس کو بنا دیا اور دین کی خدمت کا سلسلہ بلامعاوضہ یا کم از کم بغیر تقاضا ومطالبہ کے معمولی خدمت کے ساتھ جاری رہا اور اب بھی ہے۔

اس طرح مجھے ملکی و بین الاقوامی سطح پرآئمہ کرام، مسجد کمیٹیوں، خطباء، واعظین،
مدرسین اور اس شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد سے میل جول کا خاصا تجربہ ہوا۔ بہت می
باتیں اس طویل عرصہ کی ذہن میں تھیں۔ پچھ مساجد کمیٹیوں کے حوالہ سے، پچھ ائمہ کرام کے
حوالہ سے اور پچھ مقتدیوں کے حوالہ سے۔ میں ان تمام باتوں کا ذکر کرنا چاہتا تھا تا کہ خوبیاں
اور خامیاں سب کی بیان کی جائیں اور پھر اصلاحی پہلوؤں پر گفتگو کی جائے مگر میں بھی بعض
مصلحتوں کا شکار ہونے سے بی نہیں سکا۔ کی باتیں ایس بیں جنہیں لکھنے کو دل بھٹ رہا ہے مگر

اس ڈر سے نہیں لکھتا ہوں کہ اصلاح کی بہائیے کہیں فساد کا باعث اور تقرب کی بجائے تنفر کا باعث نہ بن جاؤں اور' اُلَقَتَّانٌ اَنْتَ " یا معاذ کا مصداق ندٹھہروں۔

مدارس کے بارے ہیں ہے شار باتیں میرے دماغ ہیں کلبلا رہی ہیں مگر بعض دوست اور کرم فرما کہتے ہیں کہ 'نہاں میری چیٹم گناہ گار نے یہ بھی دیکھا'' کا عنوان خلاف مصلحت ہے اسے مت چھیڑو، اس لئے کہ اِشْمُهُ اکْبُرُ مِنْ نَفُعِهِ (اس کا نقصان فائدہ سے زیادہ ہے) اس تھیجت و ہدایت کے بعد ہیں نے بہت ی باتیں اس کتاب سے حذف کر دی ہیں اور جو پچھ باتی ہے اس سے غرض اصلاح عوام ہے اور بعض ایسے مسائل ائمہ حضرات کے مطالعہ کی خاطر درج کر دیے ہیں جن کی ائمہ کرام کو ضرورت رہتی ہے۔ آخر میں ایک ضمیمہ مفتی اور منصب مفتی کے عنوان سے شامل کر دیا ہے تا کہ عوام کو مفتیان کرام کی شاخت میں آسانی ہواور مفتی بننے کے خواہش مند حضرات کے لئے رہنمائی کا کام دے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ میری اس کوشش کو نفع بخش بنائے اور قوم کو ائمہ کرام وعلماء و مشائخ کے احترام کی توفیق بخشے، ائمہ مساجد اور مفتیان کرام کو اپنے منصب کی اہمیت سجھنے اور اس کے معیار پر پورااتر نے کی ہمت بخشے۔ (آبین)

کتاب کے مطالعہ کے دوران اگر بعض کلمات قارئین مزاج کے مطابق نہ پا کیں تو مجھے عذور سمجھیں کہ بیان حق میں سمجھی کئی باوجود کوشش کے نہیں چھپائی جاسکتی۔اور''المحق مو و لو کان در ا۔۔۔۔۔۔۔'' ایک شلیم شدہ خقیقت ہے۔لہذا پیشکی معذرت خواہ ہوں۔

A SECOND WILL

ذاكنزنوراحمه شابتاز



مولوی اونٹ یہ جائے ہمیں منظور مگر مولوی کار چلائے، ہمیں منظور نہیں وہ نمازیں تو بڑھائے ہمیں منظور مگر یارلیمنٹ میں آئے، ہمیں منظور نہیں طوہ خیرات کا کھائے تو ہمارا جی خوش حلوہ خود گھر میں ایائے، ہمیں منظور نہیں علم و اقبال و رمائش مو که خواهش کوئی وہ بھی ہم سا نظر آئے، ہمیں منظور نہیں احرام آپ کا واجب ہے گر مولانا حضرت والا کی رائے، ہمیں منظور نہیں

ازرشحات ِقلم: جناب سيد ضمير جعفري صاحب

ではないこれのできるというのではないということがあるということがあ

With the country by the second of the Colonia graph second with

# وَاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا

Life Control of the C

امام ایک بابرکت نام ہے اور منصب امامت ایک قابلِ احرّام ذمہ داری ہے ایک عظیم دینی سیارت امام اور امامت دونوں لفظ اپنے اندر جو وقار اور عظمت رکھتے ہیں ان کی دینے سیادت کے آبان پر آتے ہی امام اولین و آخرین کی طرف ذہن جاتا ہے اور اس مقدس ہستی کا خیال دل میں آئے لگتا ہے جس نے منصب امامت قائم فرمایا۔

اسلام کے ابتدائی دور میں امام مجد کا اعزاز صرف خلیفہ وقت کو حاصل ہوتا تھا اور وہ جے چاہتا کسی علاقہ کا امیر وامام مقرر کرتا تھا۔ منصب امامت کی اہمیت سجھنے کیلئے صرف اتنا کا فی ہے کہ اس بات پر غور کر لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فلاہری حیات طیبہ میں یہ منصب خود سنجالا اور جب بھی آپ سنر پرتشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ (مجد نبوی) میں کسی بزرگ و لائق ترین شخص کو اپنا قائم مقام مقرر فر مایا اور دورانِ سفر خود اماستِ نماز کا فریضہ انجام دیا اگر یہ ٹانوی حیثیت کا حامل منصب ہوتا تو آپ صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی اپنی موجودگی میں اس منصب پرفائز فر ماتے جیسا کہ اور بہت سے امور صحابہ کے پرد تھے گرآپ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ خدمت تا حیات خود انجام دی اور وصال سے قبل یہ فرمہ داری صحابہ کرام میں سے سب سے افضل شخص کے بیرد فرمائی۔

خلفائے راشدین اپنے اپنے دور خلافت میں منصب امامت پر فائز رہے اور بنو

امیدو بنوعباس کے دور بیں بھی خلیفہ اگر نماز بنجگانہ کی جماعت کی امامت نہ کراسکا تو کم از کم نماز جمعہ وعیدین کی امامت و خطبہ اس کا حق و فرض تھا۔ اور بیہ سلسلہ ہندوستان کے مغلیہ خاندان تک عالم اسلام بیں اس طرح جاری و ساری رہا اکثر مسلمان امراء و سلاطین اس پر کاربند تھے۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد سے بیسلسلہ بندرت ختم ہوگیا اور انگریزوں نے اس دینی منصب سے الگ کیا نے اس دینی منصب کے وقار کوختم کرنے کے لئے علاء کرام کو دنیاوی مناصب سے الگ کیا اور ایوں دینی و دنیوی منصب دو الگ الگ حیثیتوں سے بہجانے جانے گئے۔ پھر انگریزی مامراج نے علاء و انکہ کی آبانت کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں تخواہ دار ملازموں اور پھر نچلے سامراج نے علاء و انکہ کی آبانت کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں تخواہ دار ملازموں اور پھر نچلے در سے کے لؤگوں بیسشامل کر دیا۔ ایک وقت ہندوستان بیں ایبا بھی آیا جب امام مسجد کو در سے بیشوں سے تعلق رکھنے دالوں کی صف بیں شامل کر دیا گیا۔ ہندوستان و پاکتان نام بھی ایسے پیشوں سے تعلق رکھنے دالوں کی صف بیں شامل کر دیا گیا۔ ہندوستان و پاکتان نام بھی ایسے بیشوں سے تعلق رکھنے دالوں کی صف بیں شامل کر دیا گیا۔ ہندوستان و پاکتان نام بھی ایسے دیکھن دیہات بیں بیسلسلہ اب بھی ای طرح قائم ہے۔

امام اور امامت کے منصب کی عظمت و فضیلت نبی اکرم عظی کے ارشادات میں مذکور ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس سلسلہ کی بعض احادیث چیش کی جائیں اور پھرامامت سے متعلق فقتبی احکامات اور دیگر مسائل ومعاملات پر بات کی جائے۔ منصب امامت اور امام کی فضیلت:

منصب امامت اسلامی مناصب میں سے اہم ترین منصب ہے نبی اکرم اللہ ہے۔ اس منصب کی فینیئٹ میں متعدد اتوال منقول ہیں۔امام اللہ اور بندوں کے مامین ایک را بطے کا ذریعہ ہے وہ لوگوں کے وکیل کی حیثیت سے بارگاہ الہٰی میں مناجات کرتا ہے نبی اکرم سیالیہ نے فرمایا:

اِجْعَلُوْا آئِمَّتِكُمْ خِيَارَكُمْ فَاِنَّهُمْ وَفُدَكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ رَبِّكُمُ (كنزالعمال، ح2، مديث٢٠٣٢)

یعنی تم میں جواچھے اور بہتر ہوں ان کواپنا امام بناؤ کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے حضور وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے۔ اَلاَ مَاهُ اَمِيْرٌ فَاِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا وَ إِذَا سَتَحَدَ فَاسُجُدُوا۔ لینی امام تنہارا امیر ہے جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرواور جب وہ تجدہ کرے تو تم مجدہ کرو۔

بدروایت سنن انی داؤد اور ترندی میں حضرت ابو بریرہ سے مروی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو مخص ایک معجد میں سات برس امامت کرے اس کے لئے جنت واجب ہے اور جو مخص حالیس برس اذان دے وہ جنت میں بے حساب داخل کیا جائے گا بیرحدیث جامع التر ذکی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔

وارقطنی اور بیبی میں ایک روایت اس طرح ہے کہ نبی اکرم اللے نے فرمایا تمہارے امام تمہارے شفیع موں کے یا یوں فرمایا کہ بہتمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے بیں پس اگرتم اپنی نماز کوصاف کرنا چاہتے موتو جوتم میں سے بہتر ہواس کو آگے کیا کرو۔

دیلی میں ایک روایت حضرت ابو جریرة سے بول منقول ہے کہ:

"خَيُرُ بُقُعَةٍ فِي المَسْجِدِ خَلَفَ الإِمَامِ . وَ إِنَّ الرَّحُمَةَ إِذَا نَوَلَتُ بَدَأَتِ بِالاِمَامِ ثُمَّ الَّذِي خَلَفَةَ ثُمَّ يُمُنَةَ ثُمَّ يُسُرَةَ ثُمَّ تَتَغَاصَ الْمَسُجِدَ بِاَهْلِهِ (كَثرَ العَمالِ، جَ ٤ مَديث ٢٠٥١٩)

یعنی متجد میں سب سے اچھی جگہ وہ ہے جوامام کے پیچھے ہے اور اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے تو اس کی ابتداء امام سے ہوتی ہے پھر وہ رحمت اس شخص پرنازل ہوتی ہے جوامام کے پیچھے ہو پھر اس پرجواس کے دائیں جانب ہو پھر اس پر جواس کے بائیں جانب ہو۔ پھر پوری متجد والوں میں پھیل جاتی ہے۔ صحیمسل

صیح مسلم کی روایت میں امام کو ڈھال کہا گیا ہے فرمایا اِنسَمَا الاِمَامُ جُنَّة ایک اور حدیث میں امام کومقنزیوں کی نمازوں کا ضامن کہا گیا ہے۔ارشادامام الانبیاء ہے اَلائِسمَةُ حَسمَنَاءً ''یعنی امام ضامن ہوتے ہیں۔ (کنزالعمال، جے 2، حدیث ۲۰۴۰)

یہ حدیث الفاظ کے ذرا سے فرق کے ساتھ طبرانی، مند احد بن حنبل، صحیح ابن حبان اور مصنف عبدالرزاق میں بھی موجود ہے۔ کنز العمال میں ایک روایت فضیلت امام کے

سلسله مين اسطرح مذكور ب-

أَفْضَلُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ الإمَامِ ثُمَّ الْمُؤُذَنِ ثُمَّ مَنُ عَلَىٰ يَمِيْنِ الإمَامَ - (كُرْ العمال، ج 2، مديث ٢٠٣٥٥)

یعنی مجد میں موجود لوگوں میں افضل ترین شخص امام ہے پھر موذن، پھر وہ جو امام کے داکیں جانب والے لوگ ہوں۔ بیر حدیث دیلمی کی مند الفردوس میں حضرت علیؓ سے مردی ہے۔

فضیلت امام کی ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اس طرح ہے۔ ''لِلاِمّامِ وَالْمُؤذِّنِ مِثْلَ أُجُورُ مَنُ صَلَّى مَعَهَمَا''

یعنی امام اورموذن کوانے لوگوں کی نمازوں کے برابر نماز کا ثواب ملتا ہے جتنے لوگ ان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ( کنز العمال، ج2، حدیث ۲۰۳۷۴) ندکورہ بالا احادیث کے مطالعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ منصب امام کس قدر

مدورہ بالا احادیث نے مطالعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ منصب امام کس قدر باعث خیرو برکت اور حامل فضیلت ہے۔

المام غزالى رحمة الله عليه احياء العلوم مين فرمات بين:

''بعض سلف کا قول ہے کہ انبیاء کے بعد علماء سے افضل کوئی نہیں اور علماء کے بعد نماز پڑھانے والے امام سے زیادہ افضل کوئی نہیں، کیونکہ یہ تینوں فریق اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں رابطہ کا ذریعہ ہیں۔ انبیاء تو اپنی نبوت کے باعث، علماء علم کی وجہ سے اور امام، دین کے اہم رکن نماز کے سبب''

~ というとでいいいはいないとりとは、二十分のいかにこうにして

مان الرست عيدار الله يحاقي سيور عن فراجال يم الكرادان في المال ك

(احياءالعلوم، ج ١،٩٠٠)

如我们的人们是一个人的一个人的人的人的人们

いいとうないるというできるというからからいっていると

からいないないというないというないというないというというというという

Transpired Brail Brail Company

◆ 「 別で大くないという」というというというできない。 Al

# شرائط امامت

جس شخص میں مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں اسے امام (نماز) بنایا جا سکتا ہے۔ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مردہو، تلاوت کرسکتا ہو،

• عذرے سلامت ہو۔

یہ وہ شرائط ہیں جو فقہ حنفی کی تمام معتبر کتابوں میں نہ کور ہیں۔ (حوالہ کے لئے د کیھئے درمختار وغیرہ)(۱)

اب ان شرائط کی وہ تشریح پیش کی جاتی ہے جوفقہاء حنفیہ کی بیان کردہ ہیں۔

- پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ کیونکہ ایسے شخص کی امامت سیجے نہیں جو منکر رسالت ہو یا سید نا صدیق اکبڑ کی خلافت کا منکر ہو، یا ان کی صحابیت کا منکر ہو، یا شخین کو گالی دیتا ہو، یا شفاعت کا منکر ہو۔
- امام کے لئے دوسری شرط بلوغ یا بالغ ہوتا ہے۔ چنانچیکی ایسے بچے کوامام بناناصیح
   نہیں جواگر چہ باشعور ہوگر نابالغ ہو۔
- تیسری شرط'' عاقل ہونا'' ہے جس کے معنی ہیں کہ کوئی ایسا شخص امام نہ بنایا جائے جو فاتر
  العقل ہو، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس پر کسی وقت جنون (پاگل پن) کا غلبہ ہوتا
  ہے اور بھی وہ میچے ہوتا ہے تو جس وقت وہ میچے ہواس وقت اس کی امامت جائز ہوگ۔

 چوتھی شرط''مرد ہونا'' ہے لیعنی عورت امام نماز نہیں ہوسکتی اور نہ ہی ہیجوا امام بن سکتا ہے۔ بچول کا معاملہ پہلے ہی بیان ہو چکا کہ وہ بھی امام نہیں بن کتے۔

پانچویں شرط'' تلاوت کرسکتا ہو'' یعنی اسے اتنی آیات یاد ہوں کہ جن کی تلاوت سے نماز ضحح طور پر ادا ہو جاتی ہو۔اس میں اختلاف ہے کہ کم از کم کتنی آیات یاد ہونی ضروری ہیں تاہم ایک قول کے مطابق کم از کم تین آیتیں جے یاد ہوں وہ امام بن سکتا ہے۔

چھٹی شرط''عذر سے سلامتی'' ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ امام کسی ایسے مرض میں مبتلا نہ ہوجس سے اسے معذوروں میں شار کیا جائے۔ جیسے پیشاب کے قطروں کی بیاری، دائی پیچش، یا بواسیر بادی وخونی کہ جس میں ہوا یا خون رستا ہی رہتا ہو، یا تکسیر کا جاری رہنا وغیرہ۔ چنانچہ اس فتم کے امراض کے شکار شخص کی امامت صحیح نہیں۔ (۲)

## امام مين بعض اضافي خوبيان:

امام یا امامت کے لئے ان چیشرا لط کے علاوہ بعض دیگر خوبیوں کا ہونا اضافی بات ہے گویا اگر ان چیہ بنیادی شرا لط میں سے کوئی شرط کم ہوگی تو ایسے شخص کو امام نہیں بنایا جائے گا کئین اضافی خوبیوں میں سے اگر بہت می خوبیاں بھی نہ ہوں تو وہ جب بھی امام بنائے جانے کے لائق ہے۔ ان اضافی خوبیوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں اور ہر دور کے علماء نے اپنے اپنے زمانہ کے تقاضا کے مطابق بہت می خوبیاں بیان کی جیں۔ مثلاً حضرت شخ عبدالقادر جیلائی طنبی رحمہ اللہ علیہ کے حوالہ سے غدیۃ الطالبین میں امام کے اوصاف اس طرح بیان کئے گئے ہوں۔

ا۔ اس مخف کو (جھے امام بنایا گیا ہے) خود امامت کی خواہش نہ ہو، لیکن اس صورت میں کہ دوسرا آ دمی اس منصب کوانجام دینے والا موجود ہو (اگر موجود نہ ہوتو خواہش کرنا درست ہے)۔

۲- جب اس سے افضل شخص امامت کے لئے موجود نہ ہوتو بھی خود آ گے نہ بردھے۔
 ۳- حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علی نے ارشاد فر مایا ''لوگوں کی امامت کوئی

(معمولی) شخص کرے اور اس ہے افضل شخص اس کے پیچھے موجود ہوتو ایسے لوگ ہمیشہ پستی میں رہیں گے۔'' حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میری گردن مار دی جائے تو میری نظر میں بیاس بات ہے بہتر ہے کہ میں ایسی جماعت کی امامت کروں جس میں ابو بھر صد بق شموجود ہوں۔

ام قاری ہو دین کی باتیں جھتا ہو، سنت سے خوب آگاہ ہو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ'' اپنا دینی معاملہ تم اپنے فقیموں کے سپر دکر دواور قاریوں کو اپنا امام بناؤ۔'' ایک دوسری حدیث اس سلسلہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امامت وہ لوگ کریں جوتم میں بہتر ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے نمائندے ہیں۔ حضور اللہ کے نہا اللہ کو جانے اور اس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی نماز اور اپنے مقتد یوں کی نماز کو بھتے ہیں اور وہ نماز کو خراب کرنے والی باتوں سے گریز کرتے ہیں وہ خودا پنا اور اپنے مقتد یوں کا بارا ٹھاتے ہیں۔ قاری قرآن سے حضور اللہ کی کی مراد بے کمل قاری نہیں بلکہ باعمل حافظ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس قرآن کا زیادہ حقد ار وہ خواری خبیں بلکہ باعمل حافظ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس قرآن کا زیادہ حقد ار وہ قرآن پرعمل کرتا ہے آگر چہوہ اس کو پڑھتا نہ ہو یعنی حافظ و قاری نہ ہو۔ جو قاری خراب کرتا اور نہ ایسا گھنی کرتا نہ اللہ تعالی کے فرائض پرعمل کرتا ہے اور نہ اس کی عمود کی پرواہ نہیں کرتا نہ اللہ تعالی کے فرائض پرعمل کرتا ہے اور نہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ایسا گھنی ہوں کرامت کا صحق ہے۔

نی کریم اللہ کا ارشادگرامی ہے کہ جس نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانا وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا لوگوں کو جائز نہیں کہ ایسے شخص کوامام بنائمیں۔ امامت کے لائق وہی ہے جوسب سے زیادہ عالم ہونے کے ساتھ اس پڑھل بھی کرے اور اس کو خدا کا خند میں

۵۔ امام لوگوں کی عیب جوئی اور غیبت ہے اپنی زبان کو رو کے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود بھی اس پڑھل کرے، دوسروں کو برائی ہے منع کرے اور خود بھی باز رہے۔ نیکی

اور نیک لوگوں سے محبت رکھے، بدی سے نفرت کرے، اوقات نماز سے واقف ہواور ان کی پابندی کرے، اپنے حال کی اصلاح کرتا رہے، مشتبر روزی سے پچتا ہو (پاکیزہ شكم مو) حرام باتول سے اجتناب كرتا ہو، فعل حرام سے اپنے ہاتھوں كورو كنے والا ہو\_ الله تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا دوسری چیزوں کی کم کوشش کرے۔ دنیا کی طلب اس میں نه ہو، حلیم ہو، صابر ہواور شر ہے چٹم پوٹی و اعراض کرنے والا ہو۔ لوگ اگر اس پر مکت چینی کریں تو صر کرے اور خدا کا شکر ادا کرے، برے کاموں سے آ تھوں کو بند رکھے۔ ہر کام حلم اور برد باری سے انجام دے۔ستر عورت سے اپنی آ تھوں کو بیائے۔ اگر کوئی جائل اس کے ساتھ برائی ہے پیش آئے تو اس کی برائی کو برداشت کرے اور كبدد \_ أللهُم سَلامًا لوك اس كى طرف \_ آرام ياكي (لوگول كواس سے تكليف نہ پہنچتی ہو) لیکن وہ خود اپنے نفس کی طرف سے بے چین ہو، نفسانی خواہشات سے اینی آ زادی کا خواہاں ہواوران سے اپنے نفس کی رہائی کی کوشش کرتا ہووہ ہمیشہ اس بات کومحسوں کرتا ہو کہ امامت جیسے عظیم کام کواس کے سپر دکر کے اس کی آ زمائی کی گئی ہے، امامت کا درجہ بہت بزرگ اور عظیم ہے۔ امام کے پیش نظر ہمیشہ امامت کی عظمت ومرتبت ربنا جائے۔

امام کو لازم ہے کہ بیکار گفتگونہ کرے۔ امام کی حالت دوسرے لوگوں کی حالت عبالکل جداگانہ ہے۔ جب وہ محراب بیس کھڑا ہوتو اس وقت اس کو بجھنا چاہئے کہ بیس انبیاء اور رسول اللہ علیہ کے خلیفہ کے مقام پر کھڑا ہوں اور رب العالمین سے کلام کر رہا ہوں۔ نماز کے ارکان پورے پورے اداکرنے کی دل سے کوشش کرے اور جن لوگوں نے محال سے کوشش کرے اور جن لوگوں نے امامت کی بیری اس کے گلے بیس ڈالی ہے بینی اس کو امام بنایا ہے ان کی نماز کی سحیل کی بھی کوشش کرے۔ نماز مختصر پڑھے اس غرض سے کہ تمام ارکان پورے ادا ہو جا کیں۔ جو لوگ اس کے بیچھے کھڑے ہیں ان کا خیال کرے کہ ان میں کم ور اور ضعیف لوگ بھی شامل ہیں اس کے بیچھے کھڑے ہیں ان کا خیال کرے کہ ان میں کم ور اور ضعیف لوگ بھی شامل ہیں اس کے بیچھے کھڑے اپ کو کمزورو نا تواں لوگوں میں شار کرے۔

الله تعالی امام ے خود اس کے بارے میں اور دوسرے لوگوں (مقتربوں) کے

متعلق باز پرس فرمائے گا۔ اپنی اس امامت کی ذمہ داری پر تاسف کرے، سابقہ خطاؤل،
گناہوں اور تلف کردہ اوقات پر ندامت کا اظہار کرے۔ اپنے آپ کو مقتد یوں سے برتر نہ
سجھے اور ای طرح کم درجہ لوگوں سے اپنے کو برتر نہ گردانے، گرکوئی شخص اس کی برائی کرے تو
اسے برا نہ سجھے۔ اگر اس کی غلطی ظاہر کرے تو نفسانی خواہش کے پیش نظر ہٹ دھری اور ضد
نہ کرے۔ اس بات کو پہند نہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تعریف اور فدمت دونوں کو
برابر سمجھے۔ امام کا لباس صاف سخھرا اور خوراک پاک ہواس کے لباس سے تکبر اور برائی ظاہر
برابر سمجھے۔ امام کا لباس صاف سخھرا اور خوراک پاک ہواس کے لباس سے تکبر اور برائی ظاہر
نہ ہوتی ہو، اس کی نشست بیس غرور کی جھلک نہ ہو، کی جرم کی سزا بیس اس پر اسلامی صد جاری
نہ کی گئی ہو (سزایا فتہ نہ ہو)۔ لوگوں کی نظر بیس متہم نہ ہو۔ کسی بھائی کی حاکموں سے لگائی
نہ کی گئی ہو (سزایا فتہ نہ ہو)۔ لوگوں کی نظر بیس متہم نہ ہو۔ کسی بھائی کی حاکموں سے لگائی
رکھے۔ امانت، شجارت اور مستعار چیزوں بیس اس نے خیانت نہ کی ہو۔ خبیث کمائی والا
مرکھے۔ امانت، شجارت اور مستعار چیزوں بیس اس نے خیانت نہ کی ہو۔ خبیث کمائی والا
مرک کا اہل نہیں ہے، جس کے ول بیس حسر، کینداور پخض ہواس کو بھی امام نہ بنایا جائے، وہ
امامت کا اہل نہیں ہے، جس کے ول بیس حسر، کینداور پخض ہواس کو بھی امام نہ بنایا جائے، وہ
رست اور فتذ پر ورشخص کو بھی امام نہیں بنانا چاہئے۔

پرسے اور مدیر پرورس و مل ایم ایک کی گوشش نہ کرے نہ فتنہ کو تقویت

امام کے لئے ضروری ہے کہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے نہ فتنہ کو تقویت

پنچائے بلکہ باطل پرستوں کے خلاف اہل حق کی مدو کرے ہاتھ سے ممکن نہ ہوتو زبان سے،

اگر زبان سے بھی ممکن نہ ہوتو ول سے ان کی مدد کا خواہاں ہو۔ اللہ کے معاملہ میں کی برا کہنے

والے کے برا کہنے کا خیال نہ کرے۔ اپنی تعریف کو پہند نہ کرے نہ اپنی فدمت کا برا مانے،

والے کے برا کہنے کا خیال نہ کرے۔ اپنی تعریف کو پہند نہ کرے نہ اپنی فدمت کا برا مانے،

ایس تخصیص نہ کرے بلکہ جب دعا کرے تو اپنے لئے اور تمام لوگوں کے لئے

عام طور پر دعا کرے۔ اگر تنہا اپنے لئے دعا کرے گا تو دوسروں کے ساتھ خیانت ہوگی۔

ایل علم کے سواکس کو کسی پرتر جیج نہ دے، رسول اللہ علیقے کا ارشاد ہے جھ سے

اہل علم کے سواکسی کو کسی پرتر جیج نہ دے، رسول اللہ علیجی ہے کا ارشاد ہے جھے سے متصل دانشور اور ذی فہم لوگ کھڑے ہوں اس طرح امام کے پیچھے بینی اگلی صف میں ایسے ہی لوگوں کو ہونا چاہئے۔ دولت مند کو اپنے قریب اور غریب کو حقیر جان کر دور کھڑا نہ کرے۔ ایسے لوگوں کی امامت نہ کرے جو اس کی امامت کو پند نہیں کرتے۔ اگر مقتد یوں میں پچھے ایسے لوگوں کی امامت نہ کرے جو اس کی امامت کو پند نہیں کرتے۔ اگر مقتد یوں میں پچھے

لوگ اس کی امامت کو پہند اور پھے ناپہند کرتے ہیں تو ناپہند کرنے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہے تو امام کو محراب چھوڑ دینا چاہئے۔لیکن شرط یہ ہے کہ مقتہ یوں کی نا گواری اور ناپہند یدگی کی وجہ حقانیت اور علم و آگی پر بنی ہواگر نا گواری کا باعث جہالت، باطل پرتی، نادانی اور فرقہ وارانہ تعصب، نضانی خواہش پر بنی ہوتو پھر مقتہ یوں کی نا گواری کی پروا نہ کرے اور ان کی وجہ سے نماز پڑھانا ترک نہ کرے اگر قوم ہیں اس بناء پر فتنہ وفساد بر پا ہونے کا اندیشہ ہوتو البتہ کنارہ کش ہوجائے اور محراب کو چھوڑ دے اور اس وقت تک محراب کے پاس نہ جائے جب تک لوگ آپس میں سلے نہ کر لیس اور اس کی امامت پر راضی نہ ہوجا کیں۔ امام جھڑنے والا، تک لوگ آپس میں سلے نہ کر لیس اور اس کی امامت پر راضی نہ ہوجا کیں۔ امام جھڑنے والا، زیادہ قسمیں کھانے والا اور لعنت کرنے والا نہ ہو، اس کو برائی کی جگہ اور تہمت کے مقام پر جانا مناسب نہیں اس کو چاہئے کہ صالحین کے علاوہ کی ہے میل ملاپ نہ در کھے۔ امام کو لازم جانا مناسب نہیں اس کو چاہئے کہ صالحین کے علاوہ کی ہے میل ملاپ نہ در کھے۔ امام کو لازم جائے اور فسادا ٹھانے والوں سے گناہ اور گنا ہگاروں سے مرداری اور مرداروں سے محبت کرے ہوں اس کی بھلائی کا طالب ہواور خیرخوانی کی کوشش کرتا رہے۔

امامت کے لئے جھڑا نہیں کرنا چاہئے اور اگر کوئی دومرافخض اس ہار کواس کی جگہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس سے اس معالمے میں نہ جھڑے، اکابرین ملت اور صالحین سلف کے ہارے میں منقول ہے کہ انہوں نے امام بننے سے گریز کیا ہے اور خود امام بننے کی بجائے انہوں نے امام بنے کی جائے انہوں نے امامت کے لئے ایسے لوگوں کو آگے بڑھا دیا جو بزرگی اور تقویٰ میں ان کے برابر نہیں تھے، اس طرز عمل سے ان کا مدعا بہتھا کہ خود ان کا بوجہ باکا ہوجائے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں امامت میں ان سے کوئی قصور وکوتائی نہ ہوجائے۔ اگر حاضرین میں حاکم وقت موجود ہوتو اس کی اجازت کے بغیر امامت کے لئے آگے نہ بڑھے ای طرح جب کی گاؤں میں یا قبیلہ میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرئے ای طرح کسی قافلہ یا سفر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جانے کا اتفاق ہوتو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر ان کی امامت نہ کرے، نماز لمی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختفر پڑھانا چاہئے۔ گر ارکان کے بغیر ان کی امامت نہ کرے، نماز لمی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختفر پڑھانا چاہئے۔ گر ارکان کے بغیر ان کی امامت نہ کرے، نماز لمی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختفر پڑھانا چاہئے۔ گر ارکان کے بغیر ان کی امامت نہ کرے، نماز لمی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختفر پڑھانا چاہئے۔ گر ارکان کے بغیر ان کی امامت نہ کرے، نماز لمی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختفر پڑھانا جاہے۔ گر ارکان کے بغیر ان کی امامت نہ کرے مناز لمی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختفر پڑھانا جاہے۔ گر ارکان کے دیا دو اکرے۔ حضرت ابو ہر پڑھ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فر مایا کی :

"جبتم میں سے کوئی امام ہوتو نماز کو مخفر کرے کیونکہ اس کے بیچھے بیچ بوڑھے اور کام کرنے والے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں ہاں اگر نماز تنہا پڑھے تو پھر جتنی جا ہے لہی پڑھے۔"

حضرت ابو واقد ﴿ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جولوگوں کونماز پڑھاتے تو بہت ہی مختصر نماز ہوتی اور جب بنفس نفیس ادا فرماتے تو سب سے زیادہ کمبی نماز ہوتی۔ (غنیة الطالبین) (۳)

ہم نے شرائط امامت اور پھرامام کی اضافی صفات کا ذکر وضاحت سے کر دیا ہے
اب اگر کسی کو فقہاء کی بیان کردہ شرائط کے مطابق امام مل جائے تو
فقہی نماز کے لئے وہ کافی اور اگر کسی کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی
رحمة اللہ علیہ کی بیان کردہ صفات کا حامل امام مل جائے تو سبحان اللہ
مگر فی زمانہ شاید ایسا ہونا انتہائی وشوار ہے۔ اور ایسے امام کی تلاش
میں ترک جماعت ہرگز بہند بیرہ نہیں ہے۔
میں ترک جماعت ہرگز بہند بیرہ نہیں ہے۔

رجے کے دی جائے؟

فقد کی تقریبا سبحی کتابوں میں بیر مسئلہ ذکور ہے کہ امامت کا زیادہ حق دار کون ہے اور اس سلسلہ میں بعض ترجیحات بیان کی گئی ہیں یعنی اگر کہیں امام کا تقرر کرنا مقصود ہواور بہت می خوبیوں کے مالک لوگ منصب امامت کے لئے دستیاب ہوں تو ان میں سے ترجیح کے دی جائے۔ فقاد کی عالمگیری میں اس مسئلہ پر اس طرح گفتگو کی گئی ہے:

''امامت کے لئے سب سے زیادہ اولی (یعنی افضل ترین) وہ مخض ہے جونماز کے احکام زیادہ جانتا ہو، اور بیرتر جیج اس صورت میں ہے کہ وہ نماز کے احکام زیادہ جاننے کے ساتھ ساتھ اتنی تلاوت (قرأت) بھی کر سکتا ہو جس سے نماز ادا ہو جائے ۔ پھر اسکے دین میں بھی کچھ طعن نہ ہو ( یعنی اس کی دینداری مسلم ہو) اور وہ ظاہری گناہوں سے بچتا ہوتو وہی (زیادہ) مستحق ہے۔ اگر چداس کے سواکوئی اور شخص زیادہ پر ہیزگار ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کے احکامات تو مکمل طور پر جانتا ہوتو بھی وہ اولی ہے پھر اگر دوشخص ایسے ہوں کہ دونوں نماز کے احکام برابر جانتے ہیں تو پھر ان میں ہے جوعلم قرآن زیادہ جانتا ہو وہ اولی ہے۔ پھر اگر اس لحاظ ہے بھی وہ برابر ہوں تو ان میں سے جو نریادہ عرکا ہے وہ اولی ہے۔ پھر اگر اس لحاظ ہے بھی وہ برابر ہوں تو ان میں ہے وہ اولی ہے پھر اگر باتی معاملات کے علاوہ عمر میں بھی وہ مساوی ہوں تو پھر ان میں جو زیادہ پر نور چہرے والا ہو وہ افضل ہے۔ پھر اگر اس لحاظ ہے بھی برابر ہوں تو ان میں جو خاندانی اعتبار سے افضل ہے۔ پھر اگر اس لحاظ ہے بھی برابر ہوں تو ان میں جو خاندانی اعتبار سے زیادہ شریف ہے۔ اور اگر ابالخرض) ایسا ہو کہ دوشخص امامت کیلئے ایسے موجود ہوں جن میں یہ تمام صفات زیادہ شریف ہے۔ اور اگر برابر ہوں تو پھر ان میں قرعہ نکے اسے برابر ہوں تو پھر ان میں قرعہ نکے اسے برابر ہوں تو پھر ان میں قرعہ نکے اسے برابر ہوں تو چود دیا جائے وہ جے امام بنا لیں برابر ہوں تا ہو دہ جے امام بنا لیں اس کوامام بنایا جائے۔ (س)

قارى افضل بياعالم؟

ہمارے ہاں مساجد میں امام کا تقرر کرتے وقت عموماً یہ ویکھا جاتا ہے کہ امامت کے لئے ایسافخص لمے جوخوش الحان ہو۔ جس کی آواز مترخم ہو، یا جوخوب طرز اور لے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو (اگر چہ قواعد قرائت و تجوید کے خلاف ہی پڑھ رہا ہو) علم اور نماز کے مسائل سے کماحقہ، واقفیت یا دیگر علوم میں مہارت اول تو کوئی پوچھتا نہیں اوراگر پوچھیں بھی تو اس کی حیثیت ٹانوی ہوتی ہے۔ بہت می مساجد میں تقرر صرف سند پر ہو جاتا ہے اگر چہ سند والا خودا پی سند کی عربی عبارت کا ترجمہ بھی نہ کرسکتا ہو۔ فقہ کی تمام کتابوں میں بیسکتہ شد والا خودا پی سند کی عربی عبارت کا ترجمہ بھی نہ کرسکتا ہو۔ فقہ کی تمام کتابوں میں بیسکتہ نہ کور ہے کہ امام اس فخص کو بنایا جائے جو کھل عالم ہو یا کم از کم نماز کے مسائل کا عالم ہو۔ پھر اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عالم اور قاری ہیں سے ترجیح کس کو دی جائے گی۔ حفی مسک اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عالم اور قاری ہیں سے ترجیح کس کو دی جائے گی۔ حفی مسک کے مطابق ترجیح می او حفیقہ کے علاوہ امام شافتی اورامام ما لک کا بھی ہے۔ ہدایہ میں ہے

و اولى الناس بالامامة اعلمهم بالسنة يعنى جوفض جماعت والول يس سسنت كا زياده عالم مووه امامت كے لئے اول ہے۔ (۵)

عین الہدایہ میں اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ سنت سے مراد فقہ واحکام شرعیہ ہیں۔ (۲)

اس سلسلہ میں نبی اکرم اللّیہ کا عمل ہمارے لئے اصل نمونہ ومشعل راہ ہے کہ آپ نے ایام مرض میں اپنے قائم مقام امامت کیلئے جس شخص کا انتخاب کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق معتقے جو دیگر تمام صحابہ میں علم وفضل کے لحاظ سے متاز ہے۔ اگر عرفی قاری کو عالم پر امامت کے سلسلہ میں ترجیح حاصل ہوتی تو نبی اکرم اللہ خضرت ابی ابن کعب گوامام مقرر فرماتے جو صحابہ میں سب سے اچھے قاری شخے اور جن کے بارے میں خود آپ کا ارشاد ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ اچھی قر رُت کرنے والے حضرت ابی ہیں۔ (واقو اء ھم ابی)

### عالم كى اقتداء مين نماز كى نضيلت:

طِرانی مِس ایک مرفوع حدیث اس سلسله مِس اس طرح ندکور ہے۔ اِنُ سَـرَّ کُـمُ اَنُ تُـقَبَلَ صَلاتَ کُمُ فلیؤمّکم عُلماؤ کُمُ فَانَّهُمُ وَفدکُمُ مَا بَیْنَکُمُ وَ بَیْنَ رَبِّکُمُ (۷)

یعنی اگر تہمیں یہ بات بھلی گئی ہے کہ تمہاری نمازیں قبول ہوں تو تمہارے علاء تمہارے امام ہوں۔ کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے نمائندے ہیں۔ (کنز العمال، ج ۲۰۳۳/۲)

ندکورہ بالا آثار واقوال سے یہ بات واضح ہوئی کہ عالم امام قاری سے افضل ہے اور عالم کی اقتداء میں نماز اوا کرنے کا ثواب زیادہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عالم کی نماز میں اختیاط کا پہلو غالب ہے اور وہ جانتا ہے کہ دوران نماز کس شم کی غلطی کا از الد کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ قاری جو صرف قاری یا خوش الحان ہو عالم نہ ہووہ قرائت تو خوبصورتی سے کر لے گا گر پوری نماز خوب صورتی سے نہیں پڑھا سکتا کہ وہ مسائل سے آگاہ و واقف نہیں۔

ہاں اگر کوئی ایسا امام میسر آئے جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ قاری بھی ہوتو یہی افضل ترین ہے قرائت بھی ایک علم ہے اور عالم کی تعریف یہ ہے کہ جو زیادہ علم رکھتا ہو، سیدنا صدیق اکبر ؓ ایسے ہی عالم تھے کہ جوعلم قرائت بھی رکھتے تھے۔

#### امام كالباس كيما بهو؟

بیایک اہم سوال ہے؟ اور اس دور میں تو اس کی اہمیت اور بھی ہے۔ اس لئے کہ بعض جانال فتم کے لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ امام کا ایک مخصوص لباس ہونا چاہئے اور بعض مساجد میں اس بات کا التزام اور پابندی کی جانا ہے کہ امام وہ مخصوص لباس پہن کر بی نماز پڑھائے اور اگر کوئی امام وہ مخصوص لباس پہننے کی پابندی قبول نہ کرے تو اے لاکق امامت نے معزول اور فارغ کر دیا جاتا ہے۔

امام کے لئے بھی ای قدرلباس نماز کیلئے کافی ہے جس قدرمقندی کے لئے اور نماز صحیح ہونے کیلئے جولباس شرع نے ضروری قرار دیا ہے وہ ای قدر ہے جس سے سترعورت ہو جائے لینی ننگ جھپ جائے اور مرد کا ستر ناف سے گھٹوں تک ہے جبکہ عورت کا پورا بدن۔

ہاں البتہ لباس مسنون پہننا اور پورے بدن کو ڈھانپنا یہ فضیلت ہے اور پورے لباس کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر بفقد ستر پہننا صحیح نہیں۔اگر چہ نماز ہو جائے گی۔علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

ٱلْمُسْتَحَبُّ اَنُ يُصَلِّى الرَّجُلَ فِى ثَلاَثَةِ اَثُوَابٍ، قَمِيُصٍ وَ اِزَارٍ وَ عَمَامَةٍ (١)

یعنی مستحب بیہ ہے کہ مرد تین کیڑوں میں نماز پڑھے تیص، تہبند اور عمامہ۔ کاسانی کے الفاظ قابل غور ہیں۔'' لمستحب'' یعنی مستحب بیہ ہے کہ تین کپڑے ہوں، فرض اور واجب نہیں کہا، ہمارے اس دور میں امام سے جس طرح کا لباس پہننے کا نقاضا کیا جاتا ہے اس کا پہننا فرض واجب نہیں زیادہ سے زیادہ مستحب ہے اور تارک مستحب گناہ گار نہیں ہوتا، ندامامت کیلئے ناائل قرار دیا جا سکتا ہے۔سنن، پہنی کی ایک روایت اس طرح ہے: عَنُ عَبُدُ اللهِ بِن عَمَو عَن رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى اَحَدَكُمُ فَلْيَلْبِسُ ثَوْبَيَةِ فَإِنَّ عَزَّوَجَلُ اَحَق اَنُ يزين لهُ-يعنى حفزت عبدالله بن عَرِّ كَبَةٍ بِين كُنْ نِي اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب تم بين سے كوئى شخص نماز پڑھے تو (كم ازكم) ووكيرُ ون بين نماز پڑھے كيونكه الله تعالى اس بات كا زياوہ حقدار ہے كه اس كيكے زينت الحتياركى جائے " (٩)

اس حدیث مبارکہ سے لباس زینت پہننے کا استجاب ثابت ہوتا ہے، نہ کہ فرضیت۔ دوسری بات ہے کہ عام حالات میں فرضیت۔ دوسری بات ہیں کہ دو کیڑوں میں نماز پڑھنے کا تھم اس لئے ہے کہ عام حالات میں کوئی صرف ایک کیڑے میں جیے صرف آیم بغیر تببند کے یا صرف تہبند بغیر آیم کے پہن کر نہ پڑھے۔ اگر چہ بوقت مجوری ہے بھی جائز ہے اور جو شخص لباس زینت پہن کر نماز پڑھے یا پڑھائے گویا اس نے ایک فضیلت پڑھل کیا۔ آئم کرام کولباس (زینت) مسنون ومستحب پہن کر بی نماز پڑھائی چاہئے گیاں دیکھنا ہے ہے کہ لباس زینت یا لباسِ مسنون ہے کیا؟

#### لباس مسنون:

ظاہر ہے لباس مسنون و زیت وہی ہو گا جو نبی اکرم بھی نے زیب تن فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی جے حضور کی انتاع و پیروی میں استعال کیا۔

امام بخاری نے صحابہ و تابعین کے نمازوں کے دوران لباس کا ذکر کرتے ہوئے ایک روایت اس طرح بیان کی ہے:

> قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة و يداه في كمه ـ -

یعنی حضرت حسن (بھری) کہتے ہیں کہ لوگ (صحابہ و تابعین) عمامہ اور ٹو پی پر سجدہ کرتے تھے اور ان کے ہاتھ آسٹیوں میں ہوتے تھے۔ (۱۰) حافظ البیشی ایک روایت لباسِ نماز کے سلسلہ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ: عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن خالہ قال اتیت النبی مُلْاَلِیْہُ فى الشتاء فوجدتهم يصلون في البرانس والاكسية و ايديهم فيهار(١١)

یعنی کلیب کے والد اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں کہ''میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سردیوں میں حاضر ہوا وہ سب ٹو پیاں پہنے ہوئے اور چادریں اوڑ ھے ہوئے نماز پڑھ رہے تنے اور ان کے ہاتھ ان کی چادروں میں تنے۔''

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ نماز میں صحابہ کرام کا لباس پھے غیر معمولی ند ہوتا تھا بلکہ وہی عام اور سادہ لباس جو وہ اپنی روز مرہ زندگی میں استعال کرتے تھے اس میں نمازیں بھی ادا کرتے تھے اور ٹو پی پہن کر نماز پڑھنے کا جواز بھی اس حدیث سے ثابت ہوا۔ پھر جب ٹو پی پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پڑھائی کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ جو بعض حلقوں میں دستار ہی میں نماز پڑھانے کی پابندی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الی کوئی یابندی عائم نہیں کی۔

جود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ہمیشہ عمامہ کا التزام نہیں فرمایا بلکہ آپ کثرت عمامہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ ٹو بی بھی استعمال فرماتے تھے۔علامہ سیوطی رحمة الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ:

> كان يلبس القلانس تحت العمائم و بغير العمائم و يلبس العمائم بغير قلانس (١٢)

لین نبی اکرم اللہ اولی عمامہ کے نیچ پہنتے تھے اور ٹو پی بغیر عمامہ کے (بھی) پہنتے تھے۔ (بھی) پہنتے تھے اور عمامہ بغیر ٹو پی کے (بھی) پہنتے تھے۔

ان احادیث و آثار سے بیہ بات ثابت ہوئی کدامام کے لئے کوئی مخصوص لباس نہیں بلکہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و تابعین سے ثابت ہے وہی اصل ہے کہ نظے سرنماز سے اجتناب کیا جائے اور ٹو پی یا عمامہ جو بھی چاہیں پہن کرنماز پڑھی اور پڑھائی جا کتی ہے۔ ای طرح باتی لباس میں بھی افتایر ہے کہ نہ شلوار و پائجامہ پہننا فرض ہے اور نہ تہبند کا استعمال شرط۔ ہاں مسنون لباس تہبند وقیص ہے اور دیگر ہر طرح کا لباس جس سے بدن ڈھک جائے پہن کرنماز اوا کرنا جائز ہے اگر چہوہ پتلون اور شرث ہو۔

چنانچیکی امام کواس بات کا پابند کرنا کہ وہ لاز ما شلوار قبیص، پامجامہ کرند، یا دستار اور وہ بھی کمی مخصوص رنگ کی پہن کرنماز پڑھائے ہے اصل و بے بنیاد بات ہے۔ ہال اتباع سنت میں اس طرز اور اس رنگ کا لباس پہننا افضل ہے جوسنت سے ثابت ہو مگر اسے فرض قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ کی کواس کے عدم التزام پرمطعون کیا جا سکتا ہے۔

تنخواه دارامام:

عوامی حلقوں میں یہ مسئلہ بھی خاصا زیر بحث ہے کہ امام کوتخواہ لینی جائز ہے یا نہیں، اور شخواہ دار امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ جیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس معاشر ہے کے افراد کے مامین زیر بحث رہتا ہے جس کامتوسط طبقہ اور معاشی اعتبار سے اعلی درجہ کا طبقہ اپنے بہچوں کو امام معجد، خطیب، موذن یا دینی مبلغ بنانے کو نہ صرف تیار نہیں بلکہ کر شان سجھتا ہے کہ ان کا بچے مجد میں اوگوں کو نمازی پڑھائے یا قرآن کریم کی تعلیم دے یا وعظ وقصیحت کا فریضہ ادا کرے۔ اور اس گریز کا سبب ماسوا اس کے پچھ نہیں کہ یہ طبقہ خود دین کا کام کرنے والوں کو وہ عزت و وقار دینے کو تیار نہیں جو انہیں ملنا چاہئے۔ انہی طبقوں کے لوگ عمومیا معادم ہے کہ وہ امام معجد کا جو اکرام کرتے ہیں وہ کس نوعیت کا ہوتا ہوتے ہیں اور انہیں خوب معلوم ہے کہ وہ امام معجد کا جو اکرام کرتے ہیں وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس اور انہیں خوب معلوم ہے کہ وہ امام معجد کا جو اکرام کرتے ہیں وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اسینے بچوں کو اس فت کے اگرام کی جھینٹ پڑھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔

ا مام مجد کی تنواہ کا معاملہ ایک معاثی مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ شری بھی ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ وَلا تَدُفْتُ وُا بِایُاتِی ثَمَنًا قَلِیْلاً اس سے بعض علاء وفقہا نے ہے مطلب اخذ کیا کہ دین کا کام کرنے پراجرت لینا جائز نہیں۔

تفسير روح المعاني مين علام محمود احد آلوى حفى (م ٨٥٥) نے اس آيت كريمه كى

تفير ميل لكهاب:

' دبعض اہل علم نے اس آیت سے قرآن مجید اور دیگر علوم کی تعلیم کی اجرت کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے اور اس مسئلہ میں بعض احادیث بھی مروی ہیں جوضح نہیں۔ جبکہ سی حدیث میں لیہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم تعلیم پر اجرت لیں؟ آپ نے فرمایا جن چیزوں پرتم اجرت لیت ہوان میں سب سے بہتر کتاب اللہ ہے اور اس کے جواز کے سلسلہ میں علماء کے اقوال بکٹر سے محقول ہیں۔ اور اس کے جواز کے سلسلہ میں علماء کے اقوال بکٹر سے محتول ہیں۔ اگر چہ بعض علماء نے اس کو کروہ بھی کہا ہے گر اس آیت میں اس کی کراہت پرکوئی ولیل نہیں۔'

ایک اور دلیل جو قرآن ، نماز اور وعظ و تذکیری اجرت نہ لینے کے سلسلہ میں پیش
کی جاتی ہے وہ ہیہ ہے کہ دین کا کام کرنا اور دینی تعلیم دینا، فرائض کی جماعت کرانا ہیں ہو دین پر شرعاً فرض ہے اور فرض کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے بندوں کے ذمہ نہیں۔ لہذا نہ تو اہام کو جماعت کرانے کی ، نہ معلم کو تعلیم دین دینے کی اور نہ واعظ و خطیب کو وعظ و خطبہ کی نخواہ لینی جماعت کرانے کی ، نہ معلم کو تعلیم دین دینے کہ ہیں ہو بات اپنی جگہ درست مگر کسی عالم دین کے چاہئے۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ ہیں ہو بات اپنی جگہ درست مگر کسی عالم دین کے لئے ہیہ کب ضروری ہے کہ وہ دین کی تعلیم کسی مخصوص کے ہیں جو اس کر دے یا کسی مخصوص اوقات مشل کر سے ایک ہی جھنے اس مجد میں جا کر نماز لازما سوا پانچ ہی جہتے اور عشاء کی نماز سوا نو ہج رات کو ہی پڑھاتے اس بڑھائے یا جہتے ہی نہ کرے۔ اور مدرسہ میں پڑھانے والا معلم لازی طور پر وہی سے آگے چیچے ایک منٹ بھی نہ کرے۔ اور مدرسہ میں پڑھانے والا معلم لازی طور پر وہی نصاب پڑھائے جو اس مدرسہ نے خصوص کر رکھا ہے اور صرف انہی طلبہ کو پڑھائے جو اس مدرسہ نے ہوں۔

علامہ غلام رسول سعیدی تنخواہ کے جواز پر گفتگو کرتے ہوئے شرح صحیح مسلم (ج۲، ۵۷۷) میں لکھتے ہیں :

"جب کوئی اداره کسی عالم دین کوخصوص مدرسه کے مخصوص اوقات میں

مخصوص نصاب کے مطابق طلبہ کو تعلیم دینے کا پابند کرے گا یا مخصوص مسجد کے مخصوص اوقات میں لوگوں کو نماز پڑھانے یا اذان دینے کا پابند کرے گا تو وہ معاوضہ ان خصوصیات اور پابند پول کے مقابلہ میں ہوگا۔ اور نہ سخ عالم کو بیہ خیال کرنا ہوگا۔ فض عبادات کا معاوضہ لیے رہا ہے، عالم کو جی خیاب کرنا وقت اور جن لوگوں کا پابند کیا جاتا ہے وہ اس جگہ، اس وقت اور ان لوگوں کی پابند کیا جاتا ہے وہ اس جگہ، اس وقت اور ان لوگوں کی پابند کی کرنے کا معاوضہ لیتا ہے۔ (۱۱۳) دین جو وقت صرف کرتا ہے وہ امواضہ اس وقت کا ہوتا ہے ان عبادات کا معاوضہ بین ہوتا۔ یا ان ؤمہ دار یوں کو اوا کرنے میں عالم دین جو وقت صرف کرتا ہے وہ امواضہ اس وقت کا ہوتا ہے ان عبادات کا معاوضہ بین ہوتا۔ یا ان ؤمہ دار یوں کو اوا کرنے میں اس کی جو تو انائی خرج ہوتی ہے یہ معاوضہ اس تو انائی کا ہے ان عبادات کا معاوضہ نہیں ہوتا۔ یا ان ؤمہ دار یوں کو اوا کرنے میں اس معاوضہ نہیں ہے۔' (۱۳۲۱)

امام کی تخواہ اور وینی خدمات انجام دینے والوں کے لئے وظیفہ، معاوضہ یا اجرت وغیرہ لینے کے جواز کے سلسلہ میں سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا بیقول ایک رہنما اصول ہے جس میں آپ نے فرمایا:

> ''اگر میں اس وفت کوئی اور ذرایعہ معاش اختیار کرتا تو وہ میری ضروریات کا کفیل ہوتا۔'' (۱۵)

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بیان کرتی بین که جب حضرت ابو بکر خلیفه بن گئے تو انہوں نے فر مایا ''میری قوم کومعلوم ہے کہ میرا کسب ( تجارت ) میرے اہل وعیال کی کفالت کے لئے ناکافی نہیں تھا اور اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں، اب ابو بکر کے اہل وعیال بیت المال سے کھا کیں گے اور ابو بکر مسلمانوں کے لئے کسب کرے گا۔'' (۱۲)

خلفائے راشدین پانچ وقت کی نمازیں اور جمعہ پڑھاتے تھے، وعظ ونصیحت کرتے

سے، مقد مات کے فیصلے کرتے سے اور ان تمام خدمات کے عوض ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان نفوس قدسیہ کاعمل اس بات کی تو ی دلیل ہے کہ ویٹی خدمات کے عوض ضروریات زندگی (معاثی ضروریات) پوری کرنے کی خاطر معاوضہ لینا جائز ہے، ورنہ بیلوگ جو حد درجہ مختاط اور تقویٰ کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز سے کی صورت بھی بیت المال (سرکاری خزانہ) سے پچھ لینا گوارانہ کرتے۔

تخواہ کے جواز کے ان دلائل کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ دین کا کام کرنے والے لوگوں اور خصوصاً ائمہ مساجد کو یہ چاہئے کہ وہ امامت وخطابت کو ذریعہ روزگار بنانے کے بجائے ، ان خدمات کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ کوئی اور ذریعہ معاش بھی رکھیں تا کہ اس مادی دور میں خوشحال زندگی گر ارسکیں ۔ سفلی خیالات اور گھٹیا سوچ رکھنے والوں کے دست گر ہونے سے اپنے آپ کو بچا کمیں اور اسکول و کا رلح کی ملازمت یا دیگر معزز پیشوں میں سے کوئی بیشہ بھی ساتھ ساتھ اختیار فرما کمیں تو وہ زیادہ باوقار اور شوس طریقے سے دین کی خدمت کر بیشہ بھی ساتھ ساتھ اختیار فرما کمیں تو وہ زیادہ باوقار اور شوس طریقے سے دین کی خدمت کر عیس سے کوئی ساتھ ساتھ اختیار فرما کمیں تھے۔ ( تفسیلات انگے صفحات میں ہوگے تو ائمہ وخطباء، طبابت و تدریس کا پیشہ اختیار کرتے تھے۔ ( تفسیلات انگلے صفحات میں ملاحظہ کیجئے ) اور آج بھی الحمد للہ بہت سے خاد مان دین شین دیگر ذرائع روزگار اختیار کے ہوئے ہیں اور مساجد سے بغیر طے کئے ہوئے جو خدمت ان کی ہو جاتی ہے اس پر قناعت کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا وقار دیا ہے۔

تاہم مساجد کی انتظامیہ اور دیگر رفاہی و فلاحی اواروں کو دین کا کام کرنے والے لوگوں کی اعانت وسر پرتی کرنی چاہئے اور لوگوں کی اعانت وسر پرتی کرنی چاہئے اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا چاہئے اور انکمہ وخطباء وموذ نین وخیرہ کو اتنے وظا نف تو دینے چاہئیں جومعاشرہ کے کسی معزز ترین شخص کی ضروریات کی کفالت کے لئے کافی ہوں۔
کی ضروریات کی کفالت کے لئے کافی ہوں۔
امام یا ملازم؟

چونکہ اکثر مساجد میں امام کو وظیفہ یا تنخواہ ملتی ہے اس کئے مساجد کی انتظامیہ کے بعض اراکین اورخصوصاً چیئر بین یا صدر وسیرٹری امام کومبجد کا بلکہ خود اپنا ملازم خیال کرنے

لگتے ہیں اس بناء پر بیرسوال زیر بحث آتا ہے کہ کیا امام کو ملازم تصور کیا جائے گا یا ایک معزز خدمت گاردین۔

ہمارے خیال میں امام کو ملازم تصور کرنے ہے اس کا درجہ ایک روحانی پیشوا و مقتدا ہے گر کر ایک ماتحت اور نو کر کا سا ہوجا تا ہے پھر جو شخص امام کو اپنا نو کر اور ملازم سمجھے لیعنی نو کروں اور ملازموں کی طرح حقیر جانے اور اس اپنا مقتدا اور رہنما بھی کہے تو سوچنا پڑے گا کہ اس کی ان نماز وں کا کیا ہوگا جن میں وہ خود آتا ہوا اور جن میں اس نے امام کو ملازموں کی طرح حقیر خیال کیا۔ یہاں یہ بات ذبحن نشین رہے کہ کوئی شخص اپنے کسی ماتحت یا ملازم کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے مگر میہ یادر کھے کہ جب اے امام بنایا گیا تو اپنے سے بہتر سمجھ کراہے امام بنایا کہ وہ آتا و مالک یا افسراعلیٰ سے تقویٰ میں برتر ہے اور اگر کم تر سمجھا تو نماز نہ ہوگی۔

مساجد میں امام کو ملازم سجھنے اور اس کے ساتھ ملازموں جیسا سلوک کرنے کا روائ عام ہو چلا ہے بعض مساجد کی انتظامیہ کے انتظامی سربراہ واراکین اپنے آپ کو مجد میں دینی خدمات پر مامور حضرات مثلاً خطیب ، امام ، نائب امام ، مؤ ذن اور خاوم کا آ قا سجھتے ہیں اور اان کو اپنا تالع اور زیر دست سجھتے اور ان پر رعب جمانے اور حکم چلانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ مسجد کمیٹی کا چیئر مین یا متولی سے چاہتا ہے کہ امام اور ویگر عملہ اس کے احکامات کو کسی صورت رد نہ کرے بلکہ بعض کے دماغ میں سے خبط بھی ہوتا ہے کہ امام وخطیب نمازوں کے بعد ان سے مصافحہ و سلام میں پہل کرے اور وقا فو قا (ہفتہ عشرہ میں) ان کے در دولت پر حاضری دے۔ بعض چھوٹی مساجد کے امام ومؤ ذن کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ چیئر مین یا صدر و سکرٹری کے گھر پر اس کے پچوں کو مفت ٹیوش بھی پڑھائے۔ کراچی کے ہی او ڈی واقع راشد منہاس روڈ کی مجد کے ایک خطیب کو ایک کرنل صاحب نے تمام نماز یوں کے سامنے مجد میں اس بات پرسخت ست کہا کہ خطیب صاحب نے نماز و دعاء کے ابعد کرنل صاحب کے بین اس بات پرسخت ست کہا کہ خطیب صاحب نے نماز و دعاء کے ابعد کرنل صاحب کے بین اس بات پرسخت ست کہا کہ خطیب صاحب نے نماز و دعاء کے ابعد کرنل صاحب کے بین اس بات پرسخت ست کہا کہ خطیب صاحب نے نماز و دعاء کے ابعد کرنل صاحب کے بین اس بات پرسخت ست کہا کہ خطیب صاحب نے نماز و دعاء کے ابعد کرنل صاحب کے گھر میں بھی اپنی برتری تسلیم کرانے کا خناس دماغ میں رکھتے ہیں۔

بعض مساجد کی انتظامیہ کے اراکین ایسے دنیا دار اور بنیے ہوتے ہیں کہ وہ امام کو

نمازوں کا حساب کر کے شخواہ و معاوضہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ایک کرم فرما کراچی کے نامی گرامی علماء میں شار ہوتے ہیں اور شعلہ بیاں مقرر ہیں ، ان کا اپنا بیان کردہ واقعہ ہے کہ جب وہ کی زمانہ میں لا غرصی کی ایک مجد میں امام وخطیب ہوا کرتے منے،شہر میں تقاریر کے سلسلہ میں اکثر جاتا ہوتا تھا چنا نچدعشاء کی نماز کی امامت کرانے کا موقع بھی اس حساب سے ملتا تھا۔ اور کی دور کے علاقہ میں تقریر ہوتو مغرب بھی نہ پڑھا پاتے تھے، انتظامیہ کواس صورتحال ہے بری کوفت تھی مگر وہ خطیب صاحب کو فارغ بھی نہیں کرنا جا ہے تھے، کئی بارانہوں نے احتجاج كيا اور ہر بار امام صاحب نے انہيں سمجھايا كه بين ايك مقرر آدى ہوں اور وعظ كے لئے وعوت دینے والے لوگوں کو اٹکارنہیں کرسکتا کھریہ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے اس لئے مؤ ڈن نمازیرُ ها دیتا ہے اور میں جب بھی کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے مؤ ذن کو قائم مقام بنا کر چلا جاتا ہوں۔ مگر انتظامیہ کو کسی کل چین نہ تھا ایک روز نزانچی نے حساب کتاب کر کے بتایا کہ حضرت آپ کی ماہانہ تنخواہ اتن ہے یومیراتن ہے اور فی نماز اتنی بنتی ہے اب جب بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھائیں گے تواتے آنے اتنے پیے آپ کی تخواہ ہے وضع کر لئے جائیں گے، امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے اور نوٹ کر لیج کہ آئندہ ہر جعد کے روز ظہر کی نماز نہیں پڑھایا كرول گا- چنانچداس واقعه كے بعد جو جمعه آيا تو امام صاحب غائب، بر مخض ايك دوسرے كا منہ دیکھ رہا ہے کمیٹی والے پریشان ہیں کہ امام صاحب کہیں دوسری جگہ انٹرویو دیے تو نہیں چلے گئے؟ خیر جیسے تیسے جعد گزرا اور عصر میں نمازیوں نے امام صاحب سے استضار اور سمیٹی نے پرزوراحتجاج اور باز پرس کی تو انہوں نے فرمایا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود ہی کیا تھا کہ برنماز کی تخواہ کے گی اب آپ کومیری تقریر یا تبلیغ سے کیا واسط آپ اشنے آنے اسنے پیے تنخواہ سے کاٹ لیجئے جوآپ کے حساب سے ایک نماز کے بنتے ہیں۔ خیر نمازیوں کے طامت كرنے ير بات كمينى والوں كى سمجھ ميں آ محى۔

اس طرح کے واقعات بے شار ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام ومفتیان عظام کو امام مجد ہونے علماء کرام نے اس فتم کے امام مجد ہونے کے ناطے ایسے تجربات سے گزرنا پڑا ہے۔ کئی آئم کم کرام نے اس فتم کے سلوک یا بدسلوکی کا سامنا کیا ہے، نیومیمن مجد کراچی کی کمیٹی بھی ان نامی گرامی کمیٹیوں میں

شامل ہے جوابے امام کی نمازوں کا حساب کر کے اجرت ادا کرتی رہی ہے میرے ایک معزز وکرم مہربان نے بتایا کہ نواح راولپنڈی میں حضرت مولانا محب النبی رحمة الله علیہ جیسی شخصیت کے ساتھ تو رہبی ہوا کہ مجد کے نشظم نے ان کی نمازوں کے اوقات میں آمد وردفت کا با قاعدہ حساب کیا جس نماز میں وہ جینے منٹ لیٹ ہوئے ان کونوٹ کرلیا گیا اور ان منٹول کو جمع کر کے (مہینے کے آخر میں) گھنٹوں میں تبدیل کرلیا گیا اور استے گھنٹوں کا حساب کر کے تنخواہ سے اتنی رقم منہا کرلی گئی۔

یہ تمام شواہداس بات کو ثابت کرنے کیلئے پیش کئے گئے ہیں کداکٹر مساجد کے منتظمین ائمہ کو با قاعدہ تخواہ دار ملازم ہی تصور کرتے ہیں درنہ بدسلوکی کے ایسے مظاہر سامنے ندآتے۔

میں اگر اس طرح کے واقعات کو جمع کرنا اور لکھنا شروع کروں تو اس کے لئے گئی دفتر درکار ہوں گے۔ ہمارے ایک دوست نے جو اسٹیل ٹاؤن (کراچی) میں رہتے ہیں بتایا کہ ان کے امام کے ساتھ بھی کمیٹی کا یہی رویہ ہوا اور امامت کی ملازمت کی تنخواہ کا، فی نماز حساب کتاب کر کے بتایا گیا تو انہوں نے کمیٹی سے از راہ نفٹن کہا کہ آئندہ سے جمعہ کے روز ظہر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا اور روزانہ پانچ کی بجائے سات نمازیں ہوں گی، پانچ تنخواہ کی اور دواور رائم (Over Time) کی۔

جارے زبانہ طالب علی میں ہارے دارالعلوم میں لیانت آباد (کراچی) کی کی مسجد کی کمیٹی کے چیئر مین صاحب آئے اور ناظم دارالعلوم سے بات چیت کر کے ایک طالب علم کو اہام کے طور پر لے گئے کچھ دنوں بعد وہ طالب علم مجد چھوڑ کر واپس آگیا۔ ناظم صاحب نے پوچھا مجد کیوں چھوڑ دی، کہا وہاں کا چیئر مین کہتا ہے جب آپ رکوع سے سیدھے ہوتے ہیں تو آپ کی قمیص پیچھے انک جاتی ہے لہذا آپ آئندہ خیال کریں ورنہ ہم آپ کو فارغ کر دیں گے۔ میں نے بہت کہا بھی میرے جم کی ساخت ایک ہے اور بھی کہا رایا ہوجا تا ہے جوافتیاری نہیں، میں کیا کرسکتا ہوں مگر کمیٹی کا چیئر مین بھند ہوا کہ نہیں آئیدہ ایسانہیں ہوگا چنانچہ میں مجد چھوڑ کرآگیا ہوں۔

الغرض برمسجد مميثى كاكوئى ندكوئى قصدآب كوسطے كا (الا ماشاء الله) جس سے بيد

متر شح ہوگا کہ سمیٹی اپنے امام کو ملازم ہی گردائتی اور پھھتی ہے اور ای فتم کے خیالات اکثر مقتد ہوں کے بھی ہوتے ہیں۔ امامت کا منصب ایک اہم دینی منصب ہے جس کے اصل مستحق عالم و فاصل فتم کے ارباب افتدار ہیں، مگر جب سے صاحبان افتدار نے علم اور مسجد سے قطع تعلق کر لیا ہے تب سے امام اور حاکم الگ الگ ہوئے گئے ہیں۔ ورنہ ہرگاؤں، ہر قصبہ، ہرگی اور ہرمحلہ میں امام وہی ہوتا تھا جو اس علاقہ کا سب سے بڑا سرکاری افسر ہوتا۔ خواہ وہ کوئی نتج ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، تھانیدار ہو، تحصیل دار ہو یا نمبردار اور سوچئے آئے بھی اگر کسی علاقہ کے ایس پی صاحب یا آئی بھی صاحب اس علاقہ کی مرکزی مسجد کے امام بھی ہوں تو کسی مقتدی یا کمیٹی والے کو جرائت ہوگی کہ وہ ان سے کسی قتم کی بداخلاتی کا مظاہرہ کرے؟

はからするとのというはいしましているかられている

まりいかいのいのいとうなかまれていかいからないのは

からからとうというというといるというと

1945年中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国

しんからんとといいというとうないからいる

というから からだらないからかりないのからないないかんしん

The will be the first first for the contract of

AND THE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE

Sold and the first of the first of the Land

的产品不同时的现在分词 医生物

いとというとというととというといういんという

ストナンのアーナントの発展をいていることで

# موجوده دور میں امام کی ذمه داریاں

چوبیں گھنٹے سروس:

امام کا منصب اگر چہ بڑا ہی باوقار اور نہایت ہی معزز ہے گرفی زمانہ جوصور شحال ہے اس نے امام کو نہ صرف طازم بلکہ ۲۳ گفتے کا پابند طازم بنا دیا ہے۔ نمازوں کے اوقات کی پابندی تو پہلے ہی لازم تھی گربعض مساجد میں امام کے ذمہ محلّہ کے پچوں کو پڑھانے اور صبح و شام دو وقت پڑھانے کی ذمہ داری بھی ہے۔ علاوہ ازیں رات کے وقت بلکہ رات کے کی بھی حصہ میں کسی کے بال کسی کا انتقال ہو جائے تو امام صاحب کے لئے نیند سے جاگ کر میت کا تختہ اور مبحد کی وریاں مردہ کی چار پائی اور دیگر ضروریات فراہم کرنا نہایت اہم ڈلوئی میت کا تختہ اور مبحد کی وریاں مردہ کی چار پائی اور دیگر ضروریات فراہم کرنا نہایت اہم ڈلوئی ہو جائے تو جائے تو جائے تو جائے ہو تو جائے تو جائے ہو تو تھاڑ پھونک اور دم درود کے لئے امام کا حاضر ہونا ضروری ہے دن میں کسی بھی وقت جائے تو جھاڑ پھونک اور دم درود کے لئے امام کا حاضر ہونا ضروری ہے دن میں کسی بھی وقت کسی کو مبحد سے پچھے لینا لے جانا ہوتو مؤذن یا جہاں مؤذن نہ ہوصرف امام ہوتو امام کا موجود رہنا فرض ہے۔ بات بات پر علماء سے قرآن وحدیث سے دلیل ما تلئے والے بتا کیں! کیا ہے فرائنس امام کے ذمہ قرآن وسنت نے عائد کئے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیا ہے منصب امامت کا استحصال نہیں؟

#### المام يا چوكيدار؟

ا کشر مساجد میں ویکھا گیا ہے کہ مجد کی کوئی چیز چوری ہو جائے یا کام نہ کرے، جیسے کوئی چکھا نہ چل رہا ہو، یا پانی ٹینک میں نہ ہو، یا دریاں نہ پچھی ہوں، یا کہیں سے رتگ و روغن اتر گیا ہو، یا سپارے موجود نہ ہوں، تو ادنی سے ادنی شخص بھی امام ہی سے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام اشیاء کا امامت سے کیا تعلق ہے؟ امام مجد نمازوں میں جماعت کی امامت کے لئے مقرر کیا جاتا ہے یا چوکیداری کے لئے؟

#### امام مسجد اور فاتخه؟

بریلوی مسلک کی مساجد میں امام مجد کیلئے ضروری ہے کہ وہ فاتحہ کی ہر مجلس میں ملک کی مساجد میں امام مجد کیلئے ضروری ہے کہ وہ فاتحہ خوانی کرے،اگر وہ فاتحہ خوانی کی کئی مجلس میں عملاً شریک نہ ہوتو وہائی، اوراگر مجبوراً شریک نہ ہوسکا ہوتو فسادی اوراگر شریک ہو جائے اور کھاٹا نہ کھائے تو دیو بندی، اوراگر کھا لے تو پیٹو ہے۔ فاتحہ خوانی کی مجالس میں بیرتو قع بھی کی جاتی ہے کہ امام اپنی طرف سے دس میں ختم قرآن شامل فاتحہ کرے، گویا فارغ اوقات میں اس کا بہی کام ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت محض اس خیال سے کرتا رہے کہ نہ جانے کہ س کے ہاں مرگ ہو جائے اور فاتحہ، تدفین، فاتحہ سوم اور چالیسویں میں ایصال ثواب کیلئے کچھ پیش کرنے کو کہا جائے اور فاتحہ، تدفین، فاتحہ سوم اور چالیسویں میں ایصال ثواب کیلئے پچھ پیش کرنے کو کہا جائے تو اسے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علاوہ ازیں امام سے بیتو قع بھی کی جاتی ہے کہ جائے تو اسے مرنے والے کے تمام ورثاء سمیت اس کا پورا خاندائی شجرہ نب یاد ہوتا کہ جب وہ اختمام فاتحہ پر باآواز بلند دعا کرائے تو سب کے نام لے لے کر بخشش معفرت، رحمت اور برکت کی دعا کرائے۔

مروجہ فاتحہ خوانی زیادہ سے زیادہ ایک امر مستحب ہے۔ گراس پر جس قدر زور ہے
اور اس میں کسی بھی عذر سے شریک نہ ہو سکنے والے کے بارے میں جو رائے قائم کی جاتی
ہے،خصوصاً امام اگر کسی فاتحہ میں شریک نہ ہوا تو گویا کفر ہوگیا۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا
کہ ان کے محلّہ کی متجد کے امام کو محض اس لئے رخصت کر دیا گیا کہ وہ مسجد کمیٹی کے متولی کی
عزیزہ کی فاتحہ میں شریک نہ ہو سکا اور باز پرس پر اس نے یہ کہددیا کہ میں کسی مصروفیت میں شا

اور پھر فاتحہ میں شرکت فرض بھی تو نہیں۔ بس ای جرم کی پاداش میں مجد سے اس الزام کے ساتھ رخصتی ہوئی کہ امام وہائی ہوگیا ہے۔

ایک اور مجد کے امام نے بتایا کہ اسے محض اس لئے مجد سے فارغ کر دیا گیا کہ اس لئے مجد سے فارغ کر دیا گیا کہ اس نے فاتحہ کی ایک مجلس میں مروجہ طریقہ سے آیات وسورتوں کی تلاوت کرنے کی بجائے ترتیب قرآن کے مطابق صرف آخری سورتیں پڑھ کر دعا کرا دی جس پرکئی بوڑھوں نے ادھم مجا دیا کہ بائے بائے فاتحہ خراب کر دی۔ نکالواس موذی کو مجد ہے۔

كداك الأناف وجدافون ورفتول المديشون كالحسيا

امام مسجد و جنازه:

نماز جنازہ فرض کفامیہ ہے اور اہام مسجد کی ذمہ داریوں میں نماز جنازہ پڑھانا اس کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں۔ ہاں ایک اعزازی استحقاق ہے کہ اگر حاکم یا اس کا نمائندہ نہ ہوتو اہام محلّہ اہامت جنازہ کا زیادہ حق دارہے۔ کسی کے حق کو اس کے ذمہ فرض قرار دینا کتنی بڑی حمافت ہے میہ تو ایسے ہی ہے کہ میاں ہیوی کو بوس و کنار کا حق ہے گر میہ کہا جائے کہ نہیں ان پر بوس و کنار فرض ہے، اس کے بغیر وہ میاں ہیوی ہی نہیں ہوں گے۔ گر اس کا کیا کیا جائے کہ نماز جنازہ میں شرکت اہل محلّہ کے لئے تو ہو فرض کفامیہ جبکہ اہام کے لئے ہو فرض مین، بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ اہل محلّہ کی اکثریت نماز جنازہ کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلی جائے۔ کسکون امام صاحب کا قبروستان تک جانا واجب ہو، اور جو امام نہ جائے اسے مغرور و متنگبراور بے حس قرار دیا جائے ۔

حضرات محترم! میہ کہاں کی شریعت اور کون سا دین ہے؟ جو عوام اپنے آئمہ پر لاگو اور نافذ کرنا چاہتے ہیں اور جس کی پابندی نہ کرنے پرانہیں قابل فراغت سمجھتے ہیں۔

امام مسجد وتعويذ گنده:

مخبان آباد علاقوں، کم تعلیم یافتہ بستیوں اور کمزور عقیدہ لوگوں کے محلول میں ضدمت امامت انجام دینے والے امام کا ماہر عملیات و تعویذ گنڈہ ہونا بھی انتہائی ضروری خیال

کیا جاتا ہے۔ اہل محلّہ اور خصوصاً خواتین اینے امام سے بیاتو قع رکھتی ہیں کہ ان کے تمام ظاہری و باطنی ، روحانی وجسمانی امراض کا علاج امام مجد کے پاس ہے۔ وہ اگر تعویذ دے گا تو بری سے بری مشکل آسان ہو جائے گی۔وشن زیر ہوگا، محبت کی شادی کامیاب ہوگی، جہاں پغام بھیجیں گے رشتہ تھنیا چلا آئے گا اور اگر امام تعویز نہ دے سکتا ہو یاعملیات کے ذرایعہ لوگوں کی مشکلات حل نہ کرسکتا ہوتو پھر اسے اس علاقہ میں امام رہنے کا حق حاصل نہیں اور تعویذات کے سلسلہ میں لوگوں کے نظریات بھی بڑے عجیب عجیب ہیں میرا ذاتی مشاہدہ ہے كدلوگ انسانوں، حيوانوں، درختوں اور برندوں كى صحستيابى كے لئے تو تعويذ ليتے ہى ہيں گاڑی اور موٹر سائیل وسکوٹر کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کے لئے بھی مکینک کی ہجائے تحویذ ہی کا آسرالیتے ہیں، ہمارے ایک کرم فرمائے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے اور پچھ در گفتگو کے بعدانہوں نے آنے والے سے بوچھااب موٹر سائیکل کیسی چل رہی ہے؟ جواب ملا اب تو ٹھیک ہی ہے پہلے کچھاڑی کرتی تھی گراب صحیح ہے ان کے جانے کے بعد حضرت نے ہمیں بتایا کہ بیمور سائکل کے لئے تعوید لے گئے تھے کہ بہت اڑی کرتی ہے۔ تعویذ گنڈے کا کام اب ہرمسلک کے لوگ کرتے ہیں وہ بھی جواسے جائز سجھتے ہیں اور وہ بھی جواے حرام اور شرک مخبراتے ہیں۔میرے ایک اہل حدیث دوست نے بتایا کدان کے ایک اہل حدیث عالم جو گوجرانوالہ میں ہیں یہی کاروبار کرتے ہیں اور لاکھوں میں کھیلتے ہیں۔

#### امام مسجد و عامل جنات:

ویٹی ہدارس کے نصاب میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت ی خامیاں ہیں نصاب مرتب کرنے والوں نے نصاب مرتب کرتے وقت محض ایک پہلو پیش نظر رکھا اور وہ سے کہ اس نصاب کی نگیل سے ایک طالب علم اچھا عالم بن کر نگلے، اگر ایک اہم پہلو، ان کی نگاہ سے شاید او جھل رہ گیا اور وہ سے کہ مدارس میں اس نصاب کی تکمیل کرنے کے بعد عالم بن کر نگلنے والے شخص کو جس میدان میں عملاً کام کرنا ہے وہ اور اس کی ضروریات والے شخص کو جس میدان میں عملاً کام کرنا ہے وہ اور اس کی ضروریات (Requirements) کیسر مختلف ہیں۔ لوگوں کو اس سے غرض نہیں کہ ان کا امام عالم ہے یا تھیں، وہ اگر عالم نما ہے تو کافی ہے مگر اسے عامل ضرور ہوتا جا ہے۔ محلّہ ہیں کسی کے ہاں کسی

وقت بھی کسی مرد وعورت کو جنات کا عارضہ لاحق ہو جائے یا سامید کی کسر ہو جائے، یا رات کو بھوت پریت نظر آنے لگیس تو فوری طور پرامام معجد سے رجوع کیا جاتا ہے۔ امام صاحب اگر عملیات سے واقف ہے تو کچھ جھاڑ بھو تک کر دیتا ہے اور اگر نہیں تو یہ طے کرلیا جاتا ہے کہ میہ امام صاحب بس ایسے ہی ہیں ان کے پاس کچھ نہیں۔ امام ایسا ہونا چاہئے جو جنات کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ ہمارے خیال میں اب دینی مدارس کے نصاب پر نظر ثانی کرتے ہوئے دی مدارس کے نصاب پر نظر ثانی کرتے ہوئے دہ

#### امام مسجد و تكاح خوال:

امامت نماز کے ساتھ ساتھ امام کے دیگر فرائض میں سے ایک فریضہ نکاح خوانی بھی ہے، ہرعلاقہ ومحلّہ میں شادی بیاہ ہوتے ہیں۔ اس موقع پر قاضی نکاح اور نکاح رجٹرار کی ضرورت پیش آتی ہے لہذا اکثر و بیشتر امام مسجد نکاح خوال و نکاح رجٹرار بھی ہوتے ہیں، بہترین امام وہ ہے جونوری اور ایمر جنسی کال پر نکاح پڑھا دے، لا جواب نکاح خوال وہ ہے جو نکاح پڑھاتے ہوئے دولہا ہے کچھ نہ لوچھے جتی کہ کلمہ و نماز کی بات بھی نہ کرے اور اس کے عقیدے واعتقاد کے بارے میں بھی سوال نہ کرے، دولہا اگر چہ قادیانی ہو نکاح خوال کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہئے کیونکہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہ پوچھ کر کہ تمہارا اعتقاد وعقیدہ کیا ہے؟

بنظیر نکاح خواں وہ ہے جو کاغذات نکاح میں دولہا دہمن کی وہ عمر درج کرے جو اے بنائی جائے وہ شناختی کارڈیا دیگر دستاویزات سے اس عمر کی تصدیق نہ چاہے بلکہ نکاح ہو جانے کے بعد اور تمام اندراجات کمل ہونے کے پچھ عرصہ بعد بھی نکاح فارم میں مطلوبہ تندیلی سے انکار نہ کرے۔

ا چھے امام صاحب وہ ہیں جو راتوں رات اغوا کر کے لائی جانے والی لڑک کا نکاح بغیر گواہوں کے پڑھا دیں اور اگر گواہ ضروری ہوں تو وہ راز دارانہ طریقے سے اس کا اہتمام بھی کر دیں یا کم از کم اُنہی گواہوں پر اکتفاء کریں جو اغوا کنندہ نے لاکر بٹھار کھے ہیں۔امام کو

رات دن ہروقت جہو در حارتان کے رکھنا چاہئے کیونکہ اسے کی بھی وقت نکاح و جنازہ کہ بلایا جاسکتا ہے۔ نکاح خوانی کے سلسلہ میں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض لوگ نکاح کی حاری طے کرنے کے بعد اہام کوعین نکاح والے دن یا اس سے ایک دن قبل اطلاع کریں گے اور تو قع رکھیں گے دو ہ بلا چون و چڑا ان کے ساتھ چل دے ایک صاحب میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لئے آئے، میں نے پوچھا کب ہے کہا ابھی مغرب کے بعد، میں نے کہا نکاح پروں کوئی ابر جنی ہے؟ کہا نہیں ، کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، میں نے کہا نکاح کی تاریخیں تو نکاح کے موقع سے بہت پہلے طے کی جاتی ہیں۔ پھرلوگ عموماً کارڈ چھپواتے، ہال تاریخیں تو نکاح کے موقع سے بہت پہلے طے کی جاتی ہیں۔ پھرلوگ عموماً کارڈ چھپواتے، ہال ماریخیں تو کیا آپ نے یہ سب مراحل طے کر لئے، کہا ہاں میں نے کہا صفائی وغیرہ ہوگئی کہا جی ہاں۔ میں نے کہا ٹوئی مراحل طے کر لئے، کہا ہاں میں نے کہا مائی کا انظام بھی ہوگیا کہا جی ہاں، میں نے کہا تو شامیانے لگ گئی کہا تھی ہاں، میں ہوگیا کہا جی ہاں، میں نے کہا تو گئرایک امام بی باقی رہ گیا تھا کہا ہے گئی کہا سے گئرایک امام بی باقی رہ گیا تھا کہا ہے گئی کہا سے گئراکے اس کا کیا ہے جب چاہیں گے کان سے پکڑ کر لئے آئیں گئی جائے میں نہیں پڑھا سکتا ایسا کا کہا ہی ہاں کو جو وقعت بنانے والا ہو۔

جس نکاح کے معاملہ میں شک کی بناء پر امام جانے سے گریزاں ہواس میں اسے
لے جانے کے لئے مسجد کمیٹی سے دباؤ ڈلوایا جاتا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ بعض کمیٹیوں کے کرتا
دھرتا طاقت کے بل بوتے پر ایسے نکاح بھی امام سے پڑھوا لیتے ہوں جن کا انعقاد سرے سے
ممتنع ہو۔ جھے ایک جیئر میں کمیٹی سے سابقہ پڑا جس نے ایک بار مجھے ایک قاویانی گر انے
میں نکاح پڑھانے کے لئے لے جا کھڑا کیا اور ایک بار ایک ایسے نکاح فارم پر مہر لگانے کو کہا
جس کے اندراج و مندرجات سے میں واقف تک نہیں تھا۔ میرے انکار پران حصرت کو بڑی
تکایف کپڑی۔ (خدا مغفرت کرے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے)۔

مجھے اپنے ایک دوست (امام) کے ساتھ فیصل آباد کی ایک عدالت میں حاضر ہونے کا موقع ملا جس میں میرے ان دوست پر ایک مقدمہ درج کرایا گیا تھا کہ انہوں نے اغوا شدہ لڑکی کا نکاح پڑھایا ہے۔ مجھے وہ اپنے ساتھ اس کیس کو سجھنے اور خلاصی کی صورت

پیدا کرنے کی خاطر لے گئے تھے جب فریقین مقدمہ سے ملاقات ہوئی تو پہ چلا کہ پانچ سال قبل لا ہور میں بید نکاح ہوا تھا اور جس محلّہ کی مجد میں ہمارے بید دوست خطیب و امام تھے اس مسجد کی کمیٹی کے چیئز مین کی تقدد لین و دعوت پر بید نکاح ایک گھر میں ایک سادہ تقریب میں ہوا تھا۔ گواہ موجود تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد لڑکی والوں نے مقدمہ ۴۲۰ درج کرا دیا کہ دولہانے جس لڑکی سے نکاح کیا وہ اس کی سالی تھی اور اسے وہ فیصل آباد سے انحواکر کے لا ہور لا یا تھا۔ بتا یے امام کے پاس وہ کونیا آلہ ہے جس سے وہ بیت تھد لین کر سکے کہ نکاح میں بیش کی جانے والی لڑکی انحوا شدہ تو نہیں؟ جب گواہ بھی ہوں، محل بھی بھی بھی ہو، محلّہ کے لوگ موجود ہوں، مسجد کمیٹی کے چیئر مین والی ہوں۔ اب اس کے بعد کس قتم کی اور کس سے تھد لین کرائی جائے؟

الغرض امام کوان تمام قتم کے معاملات و واقعات سے دوجار ہونے کے قابل ہونا جاہئے ورنہ وہ کی مجد میں کامیانی سے امامت نہیں کرسکتا۔

امام قصاب:

بعض دیمی طاقور اور شہری مضافات میں امام کے لئے ایک اچھا قصاب یا کم از کم تجربہ کار ذائح ہونا بھی ضروری ہے۔ عید قربان کے موقع پر دہ اپنے گاؤں یا محلّہ کے لوگوں کے قربانی کے جانور ذن گر کے اور کمل طور پر تیار کر کے نہ دے سکے تو کم از کم برخض کے جانور کی گردن پر چھری چلا کر ذن کرنے کا کام ضرور انجام دے۔ عید قربان کے علاوہ بھی میں نے لوگوں کو امام کے پاس مرغمیاں ذن کر انے کے لئے آتے دیکھا ہے۔ اگر امام کی گڑھ کی متجد میں امامت کرتا ہوتو امام کو وڈیرے کی گائے ذن جوتے وقت دعا کے لئے موجودر ہنا لاڑی ہے۔

امام غسال:

بعض علاقوں میں مردول کو نہلائے کی خدمت بھی امام بی سے لی جاتی ہے اور مردے کے اترے ہوئے کیڑے امام کو ہدیہ کے طور پر اس خیال سے دے دیئے جاتے ہیں کہ اس سے مردہ کی بخشش ہوگی اور اس صدقہ کا (جو مردہ نہلانے کے عوض دیا گیا ہے) ثواب مردہ کی روح کو پنچے گا۔

ندکورہ بالا تمام اوصاف اورخوبیاں جس امام میں ہوں آج کے دور میں وہ معاشرہ
کا کامیاب امام ہے اور جو محض کنز وقد وری پڑھ کریا دورہ حدیث کے بعد سند فراغ لے کر
امامت کے منصب پر فائز ہوا ہواور اسے ندکورہ بالا امور کی انجام دہی میں تامل ہو وہ زیادہ
عرصہ کی ایک محلّہ یا گاؤں میں بطور امام نہیں رہ سکتا إلا ماشاء اللہ۔

مختلف علاقوں اور زبانوں میں امام کیلئے استعمال کئے جانے والے اساء والقاب
وہ شخص جس نے اپنی جوانی کا قیتی حصہ علوم دیدیہ کی تخصیل و پخیل میں صرف کیا ہو
اور جوطویل جدو جبد اور محنت شاقہ کے بعد مدرسہ سے سند فراغ پا کر مند امامت و خطابت
کے لئے تیار ہوا ہوا ہے عملی میدان میں جوعزت ملتی ہے اور جن القاب واساء سے یاد کیا جاتا
ہے وہ بذات خود اس قدر گھٹیا اور اہانت آمیز ہیں کہ کوئی شخص دل پر پھر رکھ کر ہی اس پیشہ یا
خدمت دین کو اختیار اور قبول کرے گا۔

ایم بی بی ایس کرنے والا نوجوان اپنے کورس کے آغاز ہی ہے ہیہ بات جانا ہے کہ بخیل کورس اور حصولِ ڈگری کے بعدوہ ڈاکٹر کہلا ہے گا۔ معاشرہ بی اس کا ایک مقام ہوگا اور لوگ اسے قدر کی نگاہ ہے دیکھیں گے اس کا روزگار بھی باعز ہے اور بیشہ بھی معزز ہے۔
انجینئر نگ پاس کرنے کا خواہش مند نوجوان اس جذبہ سے اپنی تعلیم بیں مگن رہتا ہے کہ وہ مستقبل کا انجینئر ہے، فورسز بیس تربیت پانے والے نوجوان مستقبل کے پائلے، کما نڈوز، ایڈ ممرل، جزل، چیف مارشل لا ایڈ منسٹریٹر اور اسی طرح دیگر خوبصورت ٹائیل کے عہدوں پر فائز ہونے کی امید میں شادال و فرحال ہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ اپنا ایک مستقبل اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ مگر مدرسہ کا طالب علم اپنے مستقبل کے مسلمہ میں قطعی پرامید نہیں نہ دہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ مگر مدرسہ کا طالب علم اپنے مستقبل کے مسلمہ میں قطعی پرامید نہیں نہ دہ اپنے ذہن میں کوئی خیالی محل تغیر کرنے کا روادار ہے کہ اسے مسلمہ میں قطعی پرامید نہیں نہ دہ اپنے ذہن میں کوئی خیالی محل تعیر کرنے کا روادار ہے کہ اسے دوران تعلیم ہی اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہوجا تا ہے کہ دہ بینصاب مکمل کر کے ایک بہت

بری چیز بھی بن گیا تو زیادہ سے زیادہ وہی ہوگا جواس کے محترم اساتذہ ہیں اور جو حسنِ سلوک مدرسہ کی انتظامیہ یا مجد کمیٹی کی طرف سے ان کے استاذ کے ساتھ ہور ہاہے اس سے اچھا اور بہتر سلوک اس کے ساتھ کہیں ہونے والانہیں۔

معاشرہ میں ایک عالم کو جومقام حاصل ہے اس کا اندازہ مختلف علاقوں اور زبانوں میں وہاں کی عام آبادی کی طرف سے ملنے والے القاب واساء سے کیا جاسکتا ہے۔ اگر چہ، امام معجد، خطیب یا کسی عالم کے سامنے اسے ان القاب واساء سے یاد نہ کیا جاتا ہو۔ مگر عام مختلک وار گھر بلو بات چیت میں جب اس کا ذکر آتا ہے تو، ملاں جی، ملانہ، مولی، ملوث (مَل وَ مَل) وغیرہ میں سے ہی حسب رواج کسی ایک لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

ایسا معاشرہ جہاں عالم کی بید قدر ہو، وہاں اب بھی اگر پھے سیجے دینی مدارس میں تعلیم و تربیت عاصل کر رہے ہیں تو ان کی مدارس میں موجودگی دو حالتوں میں سے کی ایک سے خالی نہیں ہے یا انہوں نے اوران کے والدین نے یہ طے کر لیا ہے کہ پبلک پھے بھی ہے، لوگ کیسا ہی سلوک کریں، معاشی حالات کیسے ہی ہوں، انہیں دین کی خدمت کا فریضہ انجام دینا ہے اور ان تمام مصائب و مشکلات کے باوجود اصلاحِ احوال و تبلیخ وین کا کام کرتا ہے اور یا پھران کے گھریلو حالات، معاشی معاملات ایسے وگرگوں ہیں کہ عصری تعلیم کے لئے ان کے پاس سرمایہ نہیں اور مدرسہ میں دال روٹی و رہائش کے ساتھ ساتھ مفت کی کتابیں اور لباس و جیب خرج مل جاتا ہے اور آگے چل کر بھی اتنا تو کسی نہیں صورت کسی مجد و مدرسہ سے مل ہی جب خرج مل جاتا ہے اور آگے چل کر بھی اتنا تو کسی نہیں صورت کسی مجد و مدرسہ سے مل ہی جائے گا اس لئے وہ اس شعبہ میں اپنی زندگی کے کھیلنے کھا لئے کے دن اور جوانی کی بہاریں گرارنے پر مجبور ہیں۔

ضرورت ہے! ایک عدوفرشتہ صفت عالم امام کی!

جب سی مسجد سے کوئی امام سی بھی مجبوری کی وجہ سے رزحتِ سفر باندھ لیتا ہے تو انظامیداب ایک ایسے نظامیداب ایک ایسے نظامیداب ایک ایسے نظامیداب ایک ایسے نظامی تامام کی تلاش میں نکاتی ہے جوان کی ان ضرور بات کو پورا کرنے کا اہل ہوجن کا ذکر ہم نے گزشتہ صفحات میں کیا۔ مگر جب وہ کسی دارالعلوم یا عالم کے ہاں تلاش

مطلوب کے سلسلہ میں چینچتے ہیں تو وہ یہ درخواست پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں ایک فرشتہ صفت عالم کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ترجیحات کس انداز میں پیش کرتے ہیں اس کا اندازہ اس مکالمہ سے ہوگا جس کے شاہدین میں سے ہم ایک ہیں اور جو ایک مہتم مدرسہ معروف مفتی و عالم کے اور ایک مجد کمیٹی کے چیئز مین کے مابین ہوا۔

- \* حفرت بم ایک امام کے سلسلہ میں حاضر ہوتے ہیں۔
- リアをはよりのかろいろころに関していることとしばく
  - لیات آبادی مجد (فلاں) کے لئے (ہم نے معلیًا نام حذف کردیا ہے)
- پہلے امام صاحب کہاں گئے؟
  - حفرت وه اب بوڑ ہے ہو گئے ہیں۔
- الكياعر إلى والمحدد المداد ا
- م یک کوئی ۱۵×۵۰ مرس کے بول گے۔ م
- و کیا آپ لوگ انہیں فارغ کررہ ہیں؟
- جی ہاں! وہ اب میچ طرح سے نماز نہیں پڑھا تھے۔
- (نام پوچھنے کے بعد) ارے وہ توضیح سلامت شخص ہیں، بھی ان کے بعد کس کو لاؤ گان کی زبان تو بوی صاف ہے۔ تقریر بھی ماشاء اللہ اچھی کرتے ہیں۔
- بس حضرت کیا بتاویں، وہ قراًت ذراد جیمی کرتے ہیں اور ایک آ دھ بار کھائس بھی لیت بیں اور ہم لوگوں کو بیا چھانہیں لگتا، پھر وہ نماز بھی ذرا لمبی لمبی پڑھاویں ہیں، اب اس دور میں کون بڑھاپے کی نماز پڑھے گا۔ کوئی اچھی آ واز والا امام ہو، پڑھے تو برابر والے گھروں تک آ واز جائے، پٹا پڑے کہ مجد میں نماز ہور ہی ہے پہاں تو مب مونا سونا لگے ہے۔
  - میرامشورہ بیہ ہے کہ آپ انہی کو رکھیں اور اس نے دور میں اب ان جیما اچھا عالم،
     پڑھالکھا، باعمل قتم کا مخض کہاں ہے ملے گا۔ویسے آپ کی مرضی۔

- خبیں حضرت، محلے والے نہیں اپنے ، اب ، مارے اپنے لونڈ بے برابر والی مجد میں سورۃ الرحمٰن سننے جاویں ہیں۔
- اچهاتو پراب کیاامام چائے آپ کو؟ مراب کیاامام چائے آپ کو؟
- بس انتھی آواز والا ہواور حافظ بھی ہو کہ رمضان میں تراوئ بھی پڑھا دے اور دو ٹیم یچ پڑھتے ہیں ہماری معجد میں ان کو بھی پڑھانا و کیفنا ہوگا اور عالم ذرا انتھا ہو کہ مسئلے مسائل ذرا بتا سکے۔ ہاں تقریر انتھی کرنا جانتا ہو کہ اصل تو جعد میں ہی لوگ زیادہ تر آتے ہیں اور معجد کو چندہ بھی انتھی تقریر ہوگی تو ملے گا ور نہ لوگ دوسری معجد میں چلے جائیں گئے جمعہ پڑھنے۔ اور پہیں اینے ہاں کا ہوتو زیادہ انتھا ہے۔ ور نہ کم از کم اردو بہت انتھی اور لہجہ صاف ہونا جا ہے۔
  - اس کے علاوہ کوئی شرط؟
- (اینے ساتھی کی طرف و کیھتے ہوئے) شادی شدہ ہونا چاہئے۔ ہم سب لوگ پچوں
   والے ہیں محلے کا مسئلہ ہے اور نیک سیرت ہونا چاہئے کل کلال کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔
  - اچھا تو آپ لوگ کتنی خدمت کرتے ہیں؟
- خدمت تو ہم انشاء اللہ پوری پوری کریں گے۔ بس ذرامتجد کے مالی وسائل استے نہیں بیں ۔ جمعہ کا چندہ اور دکانوں کا کرایہ ہے۔ پھر بھی پندرہ سورو پے تک ہم دیں گے۔ اس سے زیادہ کی ہماری ہمت نہیں۔
  - آپ ك كت يخ ين اوركياكت بن؟
- ابی ماشاء الله چار ہیں، بڑے والا دکان پر بیٹھٹا ہے اس سے چھوٹا کا کج میں پڑھتا ہے تئیسر نے نمبر کا اسکول میں ہے اور چھوٹے والا ابھی آٹھویں میں ہے۔
- آپ نے جن شرائط وصفات کا مالک امام ماٹگا ہے ان شرائط وصفات کا مالک تو ابھی ہمارے پاس کوئی ہے نہیں۔خصوصاً یہیں کا کوئی ہویہ اور بھی مشکل ہے کہ یہاں کے لوگ تو اپنے پچوں کو کاروبار میں لگاتے ہیں مدرسہ میں نہیں بٹھاتے۔ ہاں آپ اپنے پچوں میں سے بڑے والے کوادھرمیرے پاس ہیجے ہم اسے چند برسوں میں لکھا پڑھا دیں گے پھراس کوامام رکھ لیجئے۔

مندرجہ بالا مکالے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شہری علاقوں خصوصاً کرا پی ایسے برے شہر میں مساجد انظامیہ کی تقریرا مام کے سلسلہ میں ترجیحات کیا ہیں۔ گریہ ترجیحات بھی بیرونی ہیں، اندرونی وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے ذکر کر آئے ہیں عوام کو واقعی ایسے فرشتہ صفت امام کی ضرورت ہے کہ جو دعی نی تمام برائیوں سے پاک اور ضروریات زندگی تک سے بے نیاز ہو، وہ ایسا نیک سیرت ہو کہ شادی شدہ ہو کر پچوں کا باپ ہو کر پندرہ سوروپ میں خوشحال زندگی گزارسکتا ہو، ظاہر ہے یہ خوبی کی فرشتہ صفت میں ہی ہو سکتی ہے کہ جو نہ کھائے نہ جس کے اور لوازیات زندگی ہوں ورنہ فی زماندایک خاندان کے لفیل مختص سے بندرہ سوروپ ماہانہ میں گزر بسرکی تو قع کیسے کی جاسکتی ہے؟

#### ایک روش و ماغ سے مکالمہ:

شادی کی ایک تقریب میں کھانے کی میز پر رسومات نکاح کے اختتام اور کھانا کھانے کے اعلان کے اختتام اور کھانا کھانے کے اعلان کے انتظار میں بیٹے ہوئے لوگ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ ایک صاحب نے ہماری طرف رخ پلٹا اور مولوی نما و کیے کر دین کے بارے میں اپنی سوجھ بوجھ و بھیرت جنلاتے ہوئے بیسوال واغ دیا کہ کیا بات ہے کہ ہماری مساجد میں ایکہ و خطباء ابھی تک وہی پرانی طرز کی تقریریں کرتے ہیں جن سے عوام کو کوئی دلچپی ٹبیس ہوتی اور لوگ دوران تقریر سوتے رہتے ہیں۔ آخر امام جدید دور کے نقاضوں کے مطابق گفتگو کیوں ٹبیس کرتا؟ پہلے تو ہم نے ذرا تکلف سے کام لیا اور مناسب نہ جانا کہ میز پر بیٹھے لوگوں کے سامنے کرتا؟ پہلے تو ہم نے ذرا تکلف سے کام لیا اور مناسب نہ جانا کہ میز پر بیٹھے لوگوں کے سامنے انہیں کی بحث میں الجھایا جائے اور بلاوجہ پریٹانی سے دوچار کیا جائے۔ گر جب انہوں نے مسلس فلفہ بھارنے اور علاء و ایکہ کو جائل مطلق گردانے پر زور دیا تو ہم نے بھی والی در محقولات کو تقاضائے وقت، اور خاموثی و تکلف کو خلاف مصلحت بچھتے ہوئے بات شروع کی۔ محقولات کو تقاضائے وقت، اور خاموثی و تکلف کو خلاف مصلحت بچھتے ہوئے بات شروع کی۔ محتولات کو تقاضائے وقت، اور خاموثی و تکلف کو خلاف مصلحت بچھتے ہوئے بات شروع کی۔ محتولات کو تقاضائے وقت، اور خاموثی و تکلف کو خلاف مصلحت بھتے ہوئے بات شروع کی۔ محتولات کو تقاضائے وقت، و رقون خیال اور بیدار مغز لوگوں کو ای تئم کی شکایات ہیں کہ اکثر ایک ایک می کی شکایات ہیں کہ اکثر ایک جو کیا ہے؟ فورا میں تا کی اصل وجہ کیا ہے؟ فورا کیریں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ فورا

بو لے''جہالت'' مدارس میں دی جانے والی بے کارتعلیم اور تعلیم دینے والوں کا فقدان اور پھر ان لوگوں کی ذہنی پسماندگی۔

ہم نے کہا ہاں بیسب باتیں اپنی جگہ، گراس موضوع پر گفتگو ہے قبل ذرا تعارف جو جائے۔ پہلے ہم نے اپنا تعارف کرایا تا کہ ان کے وماغ سے ہر داڑھی والے کے بارے میں قائم جہالت کا تصور اور اپنی علمیت کا خمار انز جائے چنانچہ اس کا اندازہ بوں ہوا کہ اس تعارف کے دوران ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا محسوس ہوا اور نشست کا انداز بھی بدلا۔ پھر ہم نے ان سے ان کا تعارف بوچھا معلوم ہوا کہ پاک بی ڈبلیو ڈی میں انجینئر ہیں اور (رشوت کے مال سے) ایک عددشوروم کے مالک ہیں۔ ہم نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہا جی تین ہیں۔کیا کرتے ہیں؟ کہا ایک تو شوروم پہ بیٹھتا ہے، دوسراایم لی اے کے لئے امریکہ گیا ہوا ہے، تیسرا بھی کامرس میں زرتعلیم ہے۔ میز پرموجودان کے عزیز انہیں خال صاحب کہد كربات كرت تهم ن كها خال صاحب! آب ملمان تويي نال؟ كهاجي الله كاشكر ب میں مسلمان ہوں، خدانخواستہ آپ کو کیول شک گزرا؟ میں نے کہا ہاں جھے یوں شک گزرا کہ آپ نے کہیں انشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں کہا، خیر آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ کہا ہم یا فی بھائی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سب کاروبار میں ہیں۔ میں انشاء اللهٰ 'صرف پاک ڈبلیوڈی میں ملازم مول اور اب ریٹائرمنٹ الحمدللد قریب ہے۔ اللہ كا برا شكر ب ماشاء اللہ سے ميج اپنی اپنی لائن ميں سيك بين وغيره وغيره-

نے اپنے کی ہے کو آپ کے والدین نے آپ کو یا آپ کے بھائیوں میں ہے کسی کو دینی العلیم کے لئے کیوں مدرسہ میں واضلہ نہیں دلوایا ؟ اب خال صاحب آ کمیں با کمیں شاکیں کرنے گئے۔ ہم نے کہا سیدھا سا جواب ہے کہ اس تعلیم میں مستقبل تاریک نظر آتا تھا اور ملا گیری پر طبیعت آ مادہ نہ تھی۔ جبکہ دوسری طرف چک ہی چیک تھی اور کسی کا طعنہ وغیرہ بھی نہ تھا۔ چنا نچہ آپ نے اس لاکن کو اختیار کیا اور پچول کو بھی ای لاکن میں ڈالا۔ اب غور کیجے معاشرہ میں اکثریت کی صور تھال کیا یہی نہیں؟ تو پھر جب ''آپ جسے شرفاء'' اور خاندانی لوگول کے ہے مداری میں نہیں جا کیں گے بلکہ معاشرہ کا (بقول آپ کے) کچرہ اور پسماندہ طبقدان مداری میں جا کی گاور آپ لوگول کے شیار کیا (زکو ۃ وصدقہ) کھا کر تعلیم پائے گا طبقدان مداری میں جائے گا اور آپ لوگول کے میل کچیل (زکو ۃ وصدقہ) کھا کر تعلیم پائے گا

ووسرى بات يدكه الممحضرات في مدارس كاجو نصاب يوها ب اس ميس عالم ہنانے کی کوشش کی جاتی ہے، سائنس دان، سیاستدان، تاجر، صنعت کار، یا اخبار نولیس و کالم نگار نہیں بنایا جاتا۔ ہاں البنة مدرسہ ہے فراغت کے بعد اگر کوئی دوسری لائن اختیار کر لے تو ہی اس کی صوابدید پر ہے۔ کیا کسی انجینئر نگ یو نیورٹی ہے بھی کوئی میڈیکل ڈاکٹریا کسی میڈیکل كالح ہے بھى كوئى الجينز، كى لاء كالح ہےكوئى صنعكارياكى زرى يوينورشى سےكوئى بيكار پیدا ہوا ہے؟ اور کیا آپ بیاتو تع رکھتے ہیں کہ میڈیکل کالج میں فلف، سیاست، صنعتکاری و بینک کاری کی تعلیم دی جاتی ہوگی اور کیا آپ بیرچاہتے ہیں کدایک ڈاکٹر ایک اچھا حجام اور اچھا موچی بھی ہو، جب پہنیں تو پھر دینی مدرسہ کے پڑھے ہوئے ہے آپ بیاتو قع کیوں کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا سائنسدان بھی ہواور سائنسی موضوعات پر گفتگو کرے، وہ ایک اچھا سیاستدان ہواور سیاسیات پرعصر حاضر کے نقاضوں کے مطابق بولے، آپ تو ویسے بھی اس بات کونالیند کرتے ہو کہ کوئی عالم سیاست میں آئے یا کسی اور شعبہ میں کسی تمایاں منصب پر فائز ہو۔اتی سی گفتگو کے بعد خال صاحب کا رویہ معذرت خواہانہ ہو گیا اور انہوں نے تشکیم کیا کہ پورامعاشرہ اس خرابی کا ذمہ دار ہے اور بیہ کہ ان حالات میں جیسے ائمہ حضرات بھی میسر بل غنيمت بل - ا とこれはないはないはからないとはないははにといいにいて

الماسين المرواد المرافية المرافية المراقد المر

はいしてはないないというにいるのではないないというという

امام مسجد کی اصل ذمه داریاں

いたしてくしまるとうでもしょうちゃれようもではします

امام مجد کی اصل فرمدواری نماز بنج گانہ میں امامت کا فریضہ ادا کرنا ہے اور بس۔

اوگوں کے دینی مسائل کے جوابات دینا اور احکامات شرعیہ کے سلسلہ میں ان کی رہنمائی کرنا

دراصل امام مجد کا نہیں خطیب یا عالم کا منصب ہے کیونکہ شریعت نے امام ہونے کیلئے جو

شرا اکلامقرر کی ہیں ان میں اس کا نماز کے مسائل ہے واقف ہونا ایک شرط ہے نہ کہ دین کے

ہج احکام ہے واقف ہونا اور ہم یہ بات پہلے کہدا ہے ہیں کہ اگر وہ دین کے ویگر احکام و

ہزئیات ہے واقف ہونو سجان اللہ، اولی ہے۔ یعنی اگر ایسا امام میسر آئے جو پورا عالم ہوتو سے

علاقہ ومحلّہ والوں کی خوش قسمتی ہے۔ لیکن جہاں مکمل عالم نہ ہو وہاں نماز کے مسائل کے علاوہ

ویگر شرگی امور میں امام ہے سوال کرنا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ جب معلوم ہے کہ وہ عالم نہیں پھر

اس سے اس طرح کے سوالات کئے جا کیں گو وہ اپنی عقل ہے جیج غلط جیسا بھی بن پڑے

گا جواب دے گا، یا جواب نہ دے سئے کی صورت میں خواہ نواہ ناوم ہوگا۔

ہاں امام مجد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کونماز میں سستی وغفلت برسے پر پوری

زک کوک کرے اور بچوں اور نو جوانوں کونماز کا اشتیاق ولائے۔ مقررہ اوقات پر پوری

نفاست و طہارت کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھانے اور اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی

آوازین اس کے اندازین رضائے البی کا حصول پیش نظر ہوا وہ مقتدیوں کوخوش کرنے کی نیت سے خوش الحانی و گلوکاری سے کام نہ لے بلکہ قواعد ترتیل کا لحاظ کرتے ہوئے متوسط آواز سے قرائت کرے۔ اتنی بلند آواز سے زور لگا کر قرائت کرنا کہ جو''جہر مفرط'' (زیادہ زور سے پڑھنے) کے زمرے میں آتا ہو، مکروہ ہے۔

### باجماعت نماز میں امام کتنی قر اُت کرے؟

نمازوں میں قر اُت کا معاملہ بھی لوگوں نے اپنی صوابدید کے مطابق بنا لیا ہے کہیں ا مام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ لازمی طور پر مختفر قر اُت کرے حالانکہ بظاہراییا کوئی عذر نہیں ہوتا كدامام كومخضر قرأت پر مجبور كيا جائے - كہيں بدفر مائش كى جاتى ہے كہ وہ فجر كى نماز ميں لاز مأ سورة الرحمٰن كى تلاوت كرے۔ نماز تراوح ميں امام سے سدمطالبه كيا جاتا ہے كه وہ تيز رفتاري سے پڑھے علی طذا القیاس مخلف علاقوں میں مختلف طرح کے مطالبات اور مختلف طرز کی پابندیاں امام پرعائد کی جاتی ہیں۔ اور پھی آئم حضرات این "اجتہاد" سے کام لیتے ہوئے بھی قرآت کی مقدار میں کی بیشی کرتے رہتے ہیں۔ لا ہور کی ایک درسگاہ میں مغرب کی نماز ک ادائیگی کا موقع ملا۔ امام مجد نے خوب خوش الحانی اور پوری طافت وقوت سے (بغیر لاؤڈ اسپیکر کے) طویل سورتوں میں سے آیات تلاوت کیں۔ بعد نماز امام صاحب سے ملاقات ہوئی کی نے تعارف بھی کرا دیا وہ پہلے سے ہارا نام من چکے تھے۔تھوڑی در بیٹے کو کہا ای دوران ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے مغرب میں طویل قر اُت کیوں کی؟ پہلے تو وہ ٹال گئے مگر پھر اصرار پر انہوں نے بتایا کہ مغرب کی نماز ہی میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں اور امام کواس نماز میں ذراا پ جو ہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ای طرح کے خیالات اور کئ آئمہ سے بھی سننے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ چنانچد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قر اُت کی مقدار ے متعلق شرعی مسئلہ واضح کرنے کی غرض سے فقہاء کے اقوال نقل کئے جا کیں۔ فاوی عالمگيري ميں ہے۔

"اگرسفر میں اضطرار ہومثلاً کوئی خوف ہو یا چلنے کی جلدی ہوتو سنت سے ہے کہ

الحد كے ساتھ جونى سورت چاہے بڑھ لے اور اگر حفر ميں اضطرار ہواور وہ ب ہے کہ وقت تک ہو یا اپن جان کا یا مال کا خوف ہوتو سنت سے ہے کہ اس قدر یڑھ لے کہ جس سے وقت اور امن فوت نہ ہو جاوے۔ اور سفر میں حالت اختیار ہومثلاً وقت میں وسعت اور امن اور قرار ہے تو سنت سے کہ فجر کی نماز میں سورة بروج یا اس جیسی کوئی اور سورة برا سے تا کہ سنت قر اُت کی رعایت اور رخصت سفر کی تخفیف دونوں جمع ہو جا کیں۔اورظہر میں بھی ای قدر بڑھے اور عصر اورعشاء میں اس سے كم اورمغرب ميں بہت چھوٹی سورتيں پڑھے اورحفر میں سنت سے کہ فجر کی نماز کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے سواحیالیس یا پچاس آیتیں پڑھے اور جامع صغیر میں لکھا ہے کہ ظہر میں بھی مثل فجر کے بڑھے اصل میں ہے کہ اتنی یا اس سے کم پڑھے اور عصر اور عشاء میں الحمد کے سوائے ہیں آ يتي راه معرب كى ہر ركعت ميں چھوٹى سورة رام معرب كى ہر ركعت ميں چھوٹى سورة رام معرب كى ہر مستخسن کہا ہے کہ حضر میں فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل پڑھے اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل براھے اور مغرب میں چھوٹی سورتیں براھے۔ طوال مفصل سورة مجرات سے سورة بروج تک کی سورتیں ہیں اور اوساط مفصل سورة بروج سے لم یکن تک اور چھوٹی سورتیں لم یکن سے آخرتک اور تیمیدیں ہے کہ اگر مکروہ وقت میں عفر پڑھتا ہوتو بھی ٹھیک یہ ہے کہ قرات مسنون یوری بڑھے بہتا تار خانیہ میں لکھا ہے وتر کی نماز میں الحمد کے سوا کوئی اور سورة معین نبیں ہے ہی جو کھے بڑھ لے بہتر ہے۔ (۱۷) کیکن نبی ﷺ سے روایت ب كرآ ب الله في سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَىٰ اور قُلُ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ براهي بي كي بهي تبركا بيسورتين براهاور بهي ان كسوااور سورتیں بڑھے تاکہ باتی قرآن کے چھوٹ جانے سے فی جادے۔ اور قرات مستجه برزیادتی نه کرے اور نماز کو جماعت پر بھاری نه کروے۔ (۱۸) لیکن پوری سنت اور مستحب قرأت ادا كرنے كے بعد تخفيف كا لحاظ عامية اور فجركى

نماز میں پہلی رکعت میں برنسبت دوسری رکعت کے قرات (١٩) طویل کرنا بالاجماع مسنون ہے امام محمد نے کہا ہے کہ میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ سب نمازوں میں پہلی رکعت کو برنسبت دوسری رکعت کے دراز کرے اور ای پرفتوی ب بدرابدی اورمعراج الدرابيد ميل لكها باور جمته مي فتوى ك واسط يمي ليا گیا ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور ای طرح خلاف (۲۰) جمعہ اور عیدین میں ب سر بدائع میں لکھا ہے اور پھر مشاک کا ایک اور بھی اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں رکعتوں میں فرق ایک ثلث اور دو ثلث کا ہو لینی دو ثلث قرأت يبلى ركعت مين يرص اور ايك ثلث دوسرى ركعت مين اورشرح طحاوي میں ہے کہ پیلی رکعت میں تیس آ بیتی پڑھے تو دوسری رکعت میں دس میں آ يتي پڑھے سي محيط بيس لکھا ہے يہ بيان اولويت كا تحا اور حكم يہ ہے كه فرق اگر بہت ہو مثلاً پہلی رکعت میں ایک یا دوسورة برصے اور دوسری رکعت میں تین آيتي يره على تقد نبيل ميظهيريدين الكهاب اور جامع صغيركى بعض شروح میں مذکور ہے کہ بلاخلاف دوسری رکعت کو پہلی رکعت پر بفذر تین آ بیول کے یا اس سے زیادہ کے طویل کرنا مکروہ ہے اور اگر اس سے کم طویل کرے تو مکروہ نہیں۔ یہ خلاصہ میں لکھا ہے مرغینانی نے کہا ہے کہ تطویل کا آیتوں سے اس وقت حماب ہوتا ہے جب آیتی برابر ہول اور اگر آیتی بوی چھوٹی ہول تو كلمات اور حروف ح تطويل كاحساب كيا جائے گا يتبيين ميں لكھا ہے اور مروه ب كد كسى نماز ك واسط كوئى سورة مقرركر في طحاوى ادراسيجاني في يدكها ب کہ بیتھم اس وقت ہے کداس نماز میں اس سورۃ کو اس طرح یقینی واجب سجھ لے کداس کے سوا اور سورۃ کو ناجائز یا طروہ مجھ لے لیکن اگر آسانی کے واسطے كوئى سورة مقرركر لے يا جوسورة رسول الله الله عابت بوئى ہاس كوتيركا یڑھا کر ہے تو اس میں کراہت نہیں لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کداس کے سوا مجھی بھی اور سورۃ بھی پڑھا کرے تاکہ کوئی جامل پیرنہ بچھ لے کہ اس کے سوا

اور کوئی سورۃ جائز تبین میں تھیا ہے اور افضل یہ ہے کہ فرض کی ہر رکعت میں الحمد کے سوا ایک بوری سورة پڑھے اور اگر عاجز ہوتو ایک سورة وور کعتوں میں تمام کر لے پی فلاصہ میں لکھا ہے اور اگر ایک سورۃ میں سے پچھ ایک رکعت میں روحا اور کھے دوسری رکعت میں تو بعضوں نے کہا ہے مروہ ہے اور بعضول نے کہا ہے مکروہ نہیں ہاور یکی میچ ہے بیظمیریہ میں لکھا ہے لیکن ایسا کرنا نہ عائے اور اگر کرے تو مجھ مضا نقت نہیں ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اگر ایک رکعت میں ایک سورۃ کے نے میں سے یا اخیر میں سے پڑھے اور دوسری رکعت میں دوسری سورۃ کے درمیان یا اخیرے پڑھے تو ظاہر روایت کے ہموجب الیا کرنا نہ جا ہے لیکن اگر کرے تو مضاً تقانبیں بید ذخیرہ میں لکھا ہے اور ججتہ میں ہے کہ ایک رکعت میں ایک سورة کا آخر براها اور دوسری رکعت میں کوئی چھوئی سورة بورى بريهى مثلاً ايك ركعت من المن السرَّ سُولٌ كاركوع بره ها اور دوسرى ركعت مِن قُسل هُسوَ اللهُ أَحَسد روعي لو مروه نبيس بينا تارخانيد مين لكما بدونول ر کعتوں میں آخر سورہ پڑھنا ایس پوری چھوٹی سورہ سے افضل ہے جس کی ب نبت آخرسورة كالكراآيون من زياده موادراكر چيوني يوري سورة اس آخر سورة سے آ يتوں ميں زيادہ ہوتو سورة تصيره كا پر هنا افضل ہے بير ذخير و ميں لكھا ہے اور ایک طویل آیت جیے آیت المدائد یا تین مجھوٹی آیتیں بر حنا جا ہے تو اس کی اولیت میں بھی اختلاف ہے اور سیح سے کدا گرتین آیتی ایک چھوٹی سورة کے برابر ہوجاوی تو انہیں کا پر ھنا افضل ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر ایک رکعت میں ایسی دوسورتیں پڑھے کہ ان دونوں کے درمیان ایک یا گئ سورة كافصل بي تو مكروه باورا كردوركعتول مين دوسورتين يره عي اكران دونوں میں کئی سورۃ کافصل ہے تو مکروہ نہیں اور اگر ایک سورۃ کافصل ہے تو بعضول نے کہا ہے مروہ ہے اور بعضول نے کہا ہے کہ اگر بڑی سورة کافصل ہے تو مکروہ نہیں میر محیط میں لکھا ہے جیسے کہ دو چھوٹی سورۃ کہ فصل میں مکروہ نہیں

میرخلاصد میں لکھا ہے اور بعضول نے کہا ہے کہ کسی حالت میں مکروہ نہیں اور اگر ایک رکعت میں ایک سورة پردهی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس ے اوپر کی سورة پراھی تو مروہ ہے ای طرح اگر ایک رکعت میں ایک آیت پڑھی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس سے اوپر کی آیت پڑھی تو مروہ ہے اور اگر ایک رکعت میں یا دو رکعتوں میں دو آیتیں ایک پڑھیں جن کے درمیان میں ایک یا کئی آیوں کافصل ہے تو ان کا حکم وہی ہے جوسورتوں کا تھم ذکور ہو چکا ہے سے محیط میں لکھا ہے سے سارا بیان فرضوں کا تھا سنتوں میں مروه نبیں یہ محیظ میں لکھا ہے اگر ایک رکعت میں ایک سورۃ پڑھے تو مخارید ہے کہ ای طرح پڑھتا رہے چھوڑ نہ دے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ اگر ایک سورة شروع كر لے اور ايك يا دوآيتي برھنے كے بعد دوسرى سورت شروع كرنے كا اداده كيا تو مروه باوريكى حكم باس صورت ميس كدآدهى آيت سے كم بڑھ چا ہے اگر چدایک ہی حرف کم ہو اگر رکوع کے واسطے تجیر کہد ل چرای قرأت ين اور زيادتي كرنا جاي تو اگر ركوع نيس كرايا بي تو مضا كفتنيس بيد خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر صرف الحمد (۲۱) پڑھی یا الحمد کے ساتھ ایک یا دوآ بیتیں پرهیں تو پیکروہ ہے بیرمحیط میں لکھا ہے جو شخص نماز میں سارا قرآن تمام کرے وه جب معود تين ليعني سورة قُلُ أعُودُ يرَبِ الْفَكُّقِ اورقُلُ أعُودُ يرَبِ النَّاسِ ایک رکعت میں پڑھ چکے تو دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ بقرۃ میں سے پڑھے بیا خلاصہ میں لکھا ہے اور ججتہ میں ہے کہ قرآن سات قر اُتوں اور سب روا بنوں سے پڑھنا جائز ہے لیکن میرے نزدیک ٹھیک سے کہ نجیب قرأتیں امالوں کے ساتھ اور جوغریب روایتوں سے ثابت ہوئی ہیں نہ پڑھے ساتار design to the state of the stat We good to the wind of the property of the property of

Lingth of the Standard Standard Standard

というとというというからいるかいは、これとしている

からいというないというないというなどはないというないできると

wo debite to the resident the the self of the

中门的大小子可以外的一分的人的人的人的人的人的人

SHOW THE REAL PORTION OF THE PARTY OF THE PA

## نماز تراوت کمیں قر أت و تلاوت کا مسئله

نماز تراوت کیس ختم قرآن کا اہتمام سب سے پہلے حضرت عمر فاروق ﷺ نے کیا تا کہ ماہ رمضان میں نماز تراوت کیس ایک بار کمل قرآن کریم تلاوت کیا جائے 'چنانچہ آپ ک قائم کردہ اس سنت پر دنیا بھر کے مسلمان آج بھی ممل پیرا ہیں۔

البنة آج جس طرح سے ہم نماز تراوی میں ختم قرآن کرتے ہیں آگر حضرت عمر اللہ دور میں ہوتے تو ہمارا بیا نداز تلاوت وساعت قرآن و کھے کہ یا تواس کی اصلاح کی خاطر بعض آئے کہ کر اور کے اور ختطیین کو کوڑے لگواتے پا اس سلسلے کو سرے سے موقوف فرما ویتے کیونکہ نماز تراوی میں جس تیز رفتاری سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ نماز تراوی یعنی قیام رمضان کی اصل روح کے سرا سرمنافی ہے۔ نماز تراوی یا قیام رمضان کا مقصد تو بہتھا کہ عام مہینوں کی بہ نسبت اس ماہ میں زیادہ دیر تک راتوں کو عبادت کی جائے اور قرآن کریم زیادہ اہتمام کے ساتھ کھڑت سے تلاوت و ساعت کیا جائے لیکن بدشمتی سے ہمارے موجودہ معاشرے میں نماز تراوی میں ختم قرآن اب ایک رسم سے زیادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر معاشرے میں نماز تراوی کی میں ختم قرآن اب ایک رسم سے زیادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر بڑھا کر اور کے ایسے حافظ یا امام کے بیچھے نماز تراوی کی خوا اور حج حافظ سے جو انتہائی تیز رفتاری سے تلاوت قرآن کریں اور اس میں خلطی یا بحول چوک بھی نہ ہوئو جو ان طبقہ خاص طور سے اس تلاوت قرآن کریں اور اس میں خلطی یا بحول چوک بھی نہ ہوئو جو ان طبقہ خاص طور سے اس تلاوت قرآن کریں اور اس میں خلطی یا بحول چوک بھی نہ ہوئو جو ان طبقہ خاص طور سے اس تلاوت قرآن کریں اور اس میں خلطی یا بحول چوک بھی نہ ہوئو جو ان طبقہ خاص طور سے اس

طرف ماکل دکھائی دیتا ہے اور ایس بہت می مساجد جہاں مناسب رفتار سے ترتیل کے ساتھ'
الفاظ کی صحیح ادائیگی کا لحاظ کرتے ہوئے نماز تراوی میں تلاوت ہوتی ہؤ مقتدیوں کی زیادہ
تعداد دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اب سرے سے ایسے لوگ ہی نہیں جو
سکون واطمینان سے تراوی میں تلاوت کلام حکیم حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ سننا نہ چاہتے
ہول بلاشبہ ایسے نیک لوگ اب بھی ہیں مگر اکثریت کا حال وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔
مول بلاشبہ ایسے نیک لوگ اب بھی ہیں مگر اکثریت کا حال وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔

نمازِ تراوی میں مروجہ جلد بازی کا نقصان:

نماز کے تمام ارکان کو مفہر مفہر کر اور سکون سے ادا کرنا تحدیل ارکان اعضاء کے ایسے فاوی عالمگیری اور فقہ و فناوی کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ تعدیل ارکان اعضاء کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہ اعضاء کے سب جوڑ کم از کم ایک بار شیح پڑھنے کی مقدار مفہر جا کیں 'تیز رفناری سے نماز تراوت پڑھی جاتی ہو کہ واجب ہو تو نماز ہی نہ ہوگی جو کہ واجب ہو تا نماز ہی نہ ہوگی جن مساجد میں تیز رفناری سے نماز تراوت پڑھی جاتی ہے وہاں میہ بات بطور خاص نوٹ کی گئی ہے کہ رکوع وجود اور قومہ و جاہد میں اظمینان وسکون ہی مفقود ہوتا ہے خشوع خاص نوٹ کی گئی ہے کہ رکوع و جود اور قومہ و جاہد میں اظمینان وسکون ہی مفقود ہوتا ہے خشوع فاتے بھی دی گئی ہے کہ امام نے نہت باندھ کر سور قافتے بھی پڑھ کی اور مقتری ابھی شاہ نہیں پڑھنے ہیں آیا ہے کہ امام نے نہت باندھ کر سور قافتے بھی پڑھ کی اور مقتری ابھی شاہ نہیں پڑھنے ہیں آیا ہے کہ امام نے نہت باندھ کر سور قافتے بھی پڑھ کی اور مقتری ابھی شاہ نہیں پڑھنے ہیں آیا ہے کہ امام نے نہت باندھ کر سور قافتے بھی پڑھ کی اور مقتری ابھی شاہ نہیں پڑھے باتے۔

الی نماز سے کیا حاصل جس سے روح نماز ہی غائب ہواور پورا زور کسی نہ کسی طرح بیں رکعت کی تعداد پوری کرنے اور ان بیں جلد از جلد سوایا ڈیڑھ پارہ ختم کرنے پر صرف ہور ہا ہو خدارا اس عمل کی حوصلہ تکنی بیجے 'آئم تر اور 'گ کو اس بات کا پابند کیجے کہ وہ تیز رفتاری سے نماز نہ پڑھا کیں۔ نو جوانوں اور اپنے بیچوں اور ساتھیوں کو اس بات پر آمادہ کیجے کہ وہ اطمینان وسکون سے کہ وہ اطمینان وسکون سے کہ وہ اطمینان وسکون سے نماز پڑھنے کو تر جے دیں۔ بیس تو یہ کہوں گا کہ اطمینان وسکون سے پڑھی ہوئی دور کعتیں' جلد بازی اور بے سکوئی کی بیس تر اور کے سے کہیں افضل ہیں۔ ای طرح چھوٹی سورتوں کی پرسکون تلاوت سے ادا کی گئی تر اور کے کی نماز تیز رفتاری' جلد بازی اور بے سکوئی کی ان بیس رکعات سے افضل ہے جن بیس آ داب و تو اعدِ تلاوت کا لحاظ کے بغیر کسی طرح نشم بیشم ختم قرآن کرنا مقصود ہے۔ طرح نشم بیشم ختم قرآن کرنا مقصود ہے۔

جلد بازی اور تیز رفتاری سے نماز نہیں ہوتی:

قرآن سنانے کی اجرت: نماز تراوح میں قرآن سنانے کی اجرت مقرر کرنا ایسی قباحت ہے جو معاشرے میں تیزی سے پھلی ہے' بعض میان میں تدیا سے اللہ علی مل میار ترمین جدیعنے سے

میں تیزی سے پھیلی ہے ' بعض مساجد میں تو ایسے اللہ والے لوگ مل جاتے ہیں جو بغیر کی معاوضے کے قرآن کریم سنانے کو تیار ہوتے ہیں تاہم ایسی مساجد کی بھی کی نہیں جہاں پہلے سے حافظ/ قاری صاحب سے با قاعدہ اجرت طے کی جاتی ہے جے عرف عام میں خدمت کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض حفاظ کرام (اللہ انہیں معاف کرے) طے کئے بغیر قرآن سنانے پر تیار بی نہیں ہوتے ۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حافظ صاحب طے تو نہیں کرتے مگر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس محلے سے اتنی رقم اختمام تراوئ پر ملنے کی تو قع ہے پھراگر تو تع ہے کم ملے تو اس پر ہے کہ اس محلے سے اتنی رقم اختمام تراوئ پر ملنے کی تو قع ہے پھراگر تو تع ہے کم ملے تو اس پر چھے نماز قاعت کے بجائے بر ملا اظہار نارائسگی و برہمی بھی فرماتے ہیں۔ نماز تراوئ کے لئے یا قرآن برخے یا سنانے کے لئے اجرت پیشگی طے اور مقرر کرنا چھے خمیں اور ایسے امام کے پیچھے نماز مہیں ہوتی جو تر آن سنانے کی اجرت مقرر کرتا یا کرواتا ہے۔ للذا مساجد کی انتظامی کی کیڈوں اور حفاظ کرام سے بھد احترام درخواست ہے کہ وہ قرآن سنانے کی اجرت طے کر کے لوگوں کی نمازیں خراب کرنے سے باز رہیں۔

لاؤڈ اسپیکر کے استعال پر پابندی لگنی جاہئے: استعال پر پابندی لگنی جاہئے:

رمضان السبارک بین اکثر مساجد بین نماز تراوت بین لاوڈ اپلیکر استعال کے جاتے ہیں لاوڈ اپلیکر کا استعال شرعاً جائز ہے یا ناجائز یہ بذات خود ایک نزائی مسئلہ ہے تا ہم نظر پیضرورت بعنی زیادہ سامعین ومقتدین تک آواز پہنچانے کی غرض ہے اکثر علاء نے اے جائز قرار دیا ہے لیکن اس جواز ہے جو بے جا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ حد جواز سے تجاوز ہے شہری محلول بین مساجد عوماً قریب ہوتی ہیں اور لاوڈ اپلیکر کی آواز تیز ہوتی ہے جس سے شہری محلول بین مساجد عوماً قریب ہوتی ہیں باآسانی پہنچ کر وہاں کے نمازیوں کے لئے ایک مجد کی نماز تراوت کی آواز دوسری ہیں باآسانی پہنچ کر وہاں کے نمازیوں کے لئے باعث تکلیف بنتی ہے۔ نیز مساجد کی انظامیہ اور نشظین کو اللہ ہدایت و بے تو آئیس سے بات باعث تحقیٰ جا ہے کہ جس طرح مساجد ہیں مرد حضرات نماز تراوت میں مشغول ہیں ای طرح گھروں میں خواتین بھی نماز اوا کرتی ہیں اور اس تلاوت کی تیز آواز ان کی نماز میں بیٹی خلل کا باعث بنتی ہے علاوہ از یں تلاوت کے بارے ہیں تھی میہ کہ جب تلاوت ہورہی ہوتو سامع خاموش ہوکرا سے نے دولیافت کرنا ہے کہ جب تلاوت ہورہی ہوتو سامع خاموش ہوکرا سے نے دولیافت کرنا ہے کہ جب تلاوت ہورہی ہوتو سامع خاموش ہوکرا سے نے دولیافت کرنا ہے کہ خواتین جن تک لاوڈ اپلیکر کی تیز آواز پرتوجہ دیں اور اس تلاوت کوسٹیں جو آپ آئیس زیروئی سنوا واز پہنچ رہی ہو اس آواز پر توجہ دیں اور اس تلاوت کوسٹیں جو آپ آئیس زیروئی سنوا رہے ہیں یا بی نماز پر حیں؟

آپ خود اپنی اداؤل پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں کے تو شکایت ہوگ

براہ کرم مساجد میں اوپر کے لاؤڈ اسپیکر جن کی آ داز باہر جاتی ہے نماز تر اوس کے دوران تو بندر کھنے تاکہ گھروں پر موجود بوڑھے اور خوا تین بھی اپنی نماز سکون ہے ادا کرسکیں ، بال البتہ مجد میں موجود تمام لوگوں تک آ واز تلاوت پہنچانے کی غرض ہے (اگر چہ اس کے آ ب شرعاً مکلف نہیں) صرف اندرونی اسپیکر استعال کر لیا کریں تو بہت سوں کا بھلا ہو۔ بیرونی اسپیکر پر بیہ پابندی مساجد کی انظامیہ اور ائر حضرات مل جل کرخود ہی لگا لیس تو بہتر ہے بیرونی اسپیکر پر بیہ پابندی لگائے گی تو اسے مداخلت فی ورنہ عام مسلمانوں کے مطالبے پر اگر بھی کوئی حکومت یہ پابندی لگائے گی تو اسے مداخلت فی اللہ ین گردانا جائے گا اور بدمزگی پیدا ہوگی۔

تين روزه ..... چهروزه ..... دس روزه تراوی:

رمضان المبارك ميں بڑے بڑے پیشر اور اشتہارات کچھان عنوانات کے ساتھ چھپتے ہیں' تین روزہ تراوتک' چھروزہ تراوتک' دس روزہ تراوتک کا اہتمام وغیرہ وغیرہ۔

عام اوگ بالخصوص نو جوان طبقہ ایسے پروگراموں میں زیادہ پیش پیش ہوتا ہے اگر چہ اس طرح ختم قرآن پر شرعاً کوئی پابندی نہیں گین آپ ما نیں یا نہ ما نیں کہ اس عمل خیر سے ہے گئی کا جو پہلو برآ یہ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ بعض نو جوان یہ بجھنے گئے ہیں کہ تین روزہ یا چے روزہ تراوح میں اگرختم قرآن ہو جائے اور اس میں شولیت کر لی جائے تو پھر رمضان کی باتی راتوں میں تراوح پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی اور عملاً ایسا ہورہا ہے کہ چھ روزہ تراوح میں شامل ہونے والے اکثر نو جوان باتی ایام رمضان میں مجد کا رخ نہیں کرت کو بالد اور اس کے رسول میں تھے نے اس عمل کو پند کیا ہے جواگر چہ تھوڑا ہو گر اس پر یادومت یا تسلسل رہے اور اس کے مقابلے میں ایسا نیک عمل جو زور و شور سے ہو گر اس پر مداومت یا تسلسل رہے اور اس کے مقابلے میں ایسا نیک عمل جو زور و شور سے ہو گر اس پر مداومت یا تسلسل رہے اور اس کے مقابلے میں ایسا نیک عمل جو زور و شور سے ہو گر اس پر مداومت نہیں وہ بہر کیف نظر مداومت نہیں و یکھا جائے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ ''نبی کریم علی نے فرمایا: اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ عمل وہ ہے جس پر زیادہ دوام ہوخواہ وہ عمل کم ہی ہو' اصحیح مسلم) نماز تراوی پر مداومت اور رمضان کی تمام راتوں میں قیام اور وہ بھی اطمینان و سکون کے ساتھ جبھی ہوسکتا ہے جب سکون واطمینان کے حصول کے جوطریقے ہیں ان پرعمل کیا جائے اور ایسے تمام طور طریقوں سے اجتناب کیا جائے جواس ماہِ مقدس کی مخصوص عبادت رقیام) تراوی میں بسکونی و بے اطمینانی کا باعث بنتے ہوں۔

رمضان کی راتوں میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ شروع کی تین چار راتوں میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جو آ ہتہ آ ہتہ کم ہو کر نصف تک جا پہنچتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جوطویل نمازیں پڑھنے کے عادی نہیں یا سرے ہے نماز ہی نہیں پڑھتے گر احترام رمضان وعبس شیطان کی وجہ سے مساجد میں آنے لگتے ہیں تین چار رات مسلسل ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ قیام کر کے تھک جاتے ہیں اور پھر آنا چھوڑ دیے ہیں۔ اگر ایسا اہتمام ہو کہ ہرمحلّہ میں کم از کم ایک معجد ایسی ہو جہاں چھوٹی سورتوں سے نماز تراوی پڑھانے کا انتظام ہو تو عبادت کی خاطر رمضان میں معجد کی طرف اٹھنے والے بیہ قدم جودو چاردنوں میں تھک کررک جانے ہیں ان میں دوام اور استقامت پیدا کی جاسکتی ہاور اگر آئمہ حضرات ذرای توجہ دیں تو ان میں سے بہت ہے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل اگر آئمہ حضرات ذرای توجہ دیں تو ان میں سے بہت ہے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل میں مداومت (جیشکی) پیدا کرنے کے خوگر ہوجا کیں گے اور ایک ماہ کا بیرکورس انہیں رمضان کے بعد بھی عبادت کی طرف مائل ہی رکھے گا۔

#### نوافل میں حاضر فرائض سے غائب:

بعض لوگ رمضان کی راتوں میں نماز تر اور کا میں تو بڑے اہتمام اور ذوق وشوق سے شامل ہوتے ہیں گر سحری کھانے کے بعد نیند سے مغلوب ہوکر فیجر کی نماز جماعت ہے اور وقت پر ادانہیں کر پاتے اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ نوافل کی وجہ ہے کوئی فرض نہ چھو شخے پائے دوسری طرف بعض حضرات جو رمضان کی راتوں میں شب بیداری کی دولت نہ چھو شخے پائے دوسری طرف بعض حضرات جو رمضان کی راتوں میں شب بیداری کی دولت لوٹنا چاہتے ہیں وہ دن کے اوقات میں اپنے فرائش منصبی (ڈیوٹی) میچے طور پر ادا کرنے کے بجائے جھیب چھپا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں یا دیر سے ڈیوٹی پر جاتے اور آئھ بچا کر جلد نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے رزق حلال کمانے میں جو دیانتداری و محنت مطلوب نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے رزق حلال کمانے میں جو دیانتداری و محنت مطلوب ہو وہ نہیں ہو باتی ہو جاتی عبادت کی وجہ سے حقوق العباد میں کمی ہو جاتی ہے جو کسی بھی صورت سخس نہیں ہو روت ای امر کی ہے کہ نفلی عبادات میں اس طرح دفت لگایا جائے کہ صورت متحان نہیں فرود وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق متاثر نہ ہونے یا کئیں۔

نما زِ تراوی کا حقیقی لطف جھی حاصل ہوسکتا ہے کہ جب اس کا اصل متصد پیش نظر رہے اور وہ ہے حقوق اللہ وحقوق العباد ادا کرتے ہوئے فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ماہِ رمضان میں اضافی طور پر قیام اللیل کی کوشش کرنا اور کامل اطمینان وسکون اور خشوع و خضوع ہے نما زِ تر اویکے میں کلام حکیم کی ساعت کرنا تا کہ سابقہ گنا ہوں کی بخشش ہو سکے۔ قرأت میں بھول چوک یا غلطی ہے متعلق احکام:

دورانِ قر اُت کسی بھی امام سے بھول چوک یا غلطی ہونا فطری امر ہے اور طویل قر اُت کے دوران اس کے امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔اس سلسلہ میں درج ذیل فقہی احکام کا جاننا از بس ضروری ہے۔فٹاوئی عالمگیری میں ہے:

قاری کی لغزشوں میں سے یہ ہے کہ ایک کلمہ کے ایک حرف کو دوسرے کلمہ کے حرف سے ملایا مثلاً ایّاک نعبُدُ اس طرح را حاك كاف نون سے ل كيا ياغير الْمَعُضُونِ عَلَيْهِمُ اس طرح يرُحاكه بعين سي ل كياياسمِعُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه اس طرح يرُحاكه الله کی ہ لام سے مل می توضیح یہ ہے کہ اگر چہ عمد اُپڑھے نماز فاسد نہ ہوگی بیرخلاصہ میں لکھا ہے اور منجلہ ان کے ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کا ذکر کرنا ہے ایک حرف کی جگہ دوسراحرف وَكركما مثلًا إِنَّ المُسْلِمِينَ كَ جَلد إِنَّ الْمُسْلِمُونَ اور إِنَّ الظَّالِمِينَ كَ جَلد إِنَّ الظَّالِمُونَ يرها تو نماز فاسدنه ہو گی اور اگر معنی بدل گئے پس اگر وہ دونوں ايسے حرف تھے كدان ميں آ سانی سے جدائی ممکن تھی جیسے کہ طا اور صاد پس اگر کسی نے طالحات کی جگہ صالحات بڑھ دیا توسب کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر وہ دونوں حرف ایسے تھے کہ ان میں بغیر مشقت فرق نہیں ہوسکتا تھا جیسے کہ ظا اورضا داور صاد اورسین اور طا اور تا۔اس میں مشاکخ کا اختلاف ہے اکثر کا قول ہیہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی پیر فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اکثر مشائخ نے ای پرفتویٰ دیا ہے۔امام ابوالحن اور قاضی امام ابو عاصم نے کہا ہے کہ اگر عمد أاليا كرے كا تو نماز فاسد ہو جائے كى اور اگر اتفاقا اس كى زبان سے فكل كيايا ان ميں تميز نہيں جامتا تو فاسد نہ ہوگ اور يمي سب قولول ميں تھيك اور مختار ہے۔ يه وجيز ميں لكھا ہے جو كرورى کی تصنیف ہے۔ جو شخف حرفوں کو اچھی طرح (۲۲) ادانہیں کرسکتا تو جاہئے کہ کوشش کرے اوراس میں معذور نہ ہو گا کہ اگر بعض حروف میں اس کی زبان جاری نہیں ہوتی تو اگر اس کو کوئی ایسی آیت ند ملے جس میں میرف ند ہول تو نماز اس کی سب کے نزدیک جائز ہوگی مگر اس کو جاہے کہ دوسرے کی امامت نہ کرے اور اگر اس کو کوئی الی آیت ملے کہ جس میں ہی حروف نہ ہوں اور اس کو پڑھے تو سب کے نزدیک جائز ہوگی اور اگر وہی آیت پڑھے کہ

جس میں بیحروف ہیں تو بعضوں نے کہا ہے کہ نماز اس کی جائز نہ ہوگی بیر فراوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی صحیح ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے حرف کا حذف کر دینا ہے اگر حذف بطور ایجاز وترخیم کے ہے تو اگر اس کی شرطیں موجود ہیں مثلاً یوں پڑھا وتاوا یا مال؟ تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بطور ایجاز وترخیم کے نہ ہو پس اگر معنی نہیں بدلتے مثلاً وَلَـقَــدُ جَـاءَ هُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ يرُ ها اورت جِهورُ وي تو نماز فاسد نه بوكي اورا كرمعني بدل جاكيس مثلاً فَمَالَهُمْ لاَ يَوْمِنُونَ كَاجِكُ فَمَالَهُمْ يُؤْمِنُونَ يرُه دِي تُوعامه مثاكَ كَنزويك تماز فاسد ہوگی میرمحیط میں لکھا ہے۔عمامید میں ہے کہ بیا اس ہے بیاتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اور مثلاً وَ هُـمُ لاَ يُظُلِّمُونَ أَفَرَ أَيْتَ كُولاً يُنظُلِّمُونَ فَرَأَيْتَ يِرْصنا اور أَفَرَ ايْتَ كا الف حذف كرويا اوريُطُلَمُونَ كَنُون كُواَفُرَايُتَ كَى تِي سے الله ويايَحُسَبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا كو يَحْسَبُونَ نَهُمُ يُحْسِنُونَ صُنُعًا بِرُحااور انهم كاالف حذف كركے دونوں نون كوملا ديا تو نماز فاسد نہ ہوگی پیرذ خیرہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے زیادتی حرف کی اگر کوئی حرف بڑھا دیا تو اگرمنی نہیں بدلتے مثلاً وانه عن المنكر كو و انهى عن المنكر پر حاتو عامه مشاكح كے نزديك نماز فاسد نه ہوگی بيرخلاصه ميں لکھا ہے اور اس طرح اگر هُمُهُ ٱلَّـٰذِيْنَ كَفَوْوْ اكواس طرح پڑھا کہ ہُم کے میم کو جزم کیا اور اللَّانِینَ کے الف محذوف کوظاہر کیا تو نماز فاسد نہ ہو گی سرمحیط میں لکھا ہے اور اگر معنی بدل جاؤیں مثلاً زرابی کو زرابیب پڑھا یا مثانی کو مثانین رِرْ ها يا الذَّكَرَ وَ الانْتَفِي إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَتَّى كَى بَجِائِ إِنَّ سَعْيَكُمْ بِرُها اور واو برُها ديايلس وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرُسَلِيْنَ شِي وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيُنَ يُرْحا اورواو بڑھا دیا تو نماز فاسد ہوگ میرخلاصہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیر ہے کہ ایک کلمہ کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسرا کلمہ ایما پڑھا کہ معنی میں اس کے قریب ہے اور وہ قرآن میں دوسری جگہ موجود بھی ہے مثلاً علیم کی جگہ حکیم پڑھ دیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور اگر بیکلمہ قرآن میں نہیں لیکن معنی اس سے قریب ہے مثلاً التو ابین کی جگہ انبیابین پڑھ دیا تو امام ابوصنیفہ اور ا مام محمد سے مردی ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اور امام ابو پوسف سے روایت ہے کہ نماز فاسد ہو گی اور بیکلمه قرآن میں نه ہواور نه دونوں کلیمعنی میں قریب ہوں تو اگر وہ کلمہ سیج یا تحمید کا

ذكرك فتم فينيس بي توبلاخلاف نماز فاسد موكى اورا كرقر آن ميس بي كيكن دونول كليمعنى میں قریب نہیں مثلاً إنَّا كُنَّا فَاصِلِینَ میں بجائے فاصلین كے غافلین برُ ها اوراى طرح کوئی کلمہ بدل دیا جس کے اعتقاد سے کفر ہوجاتا ہے تو عامہ مشائخ کے نزدیک نماز فاسد ہوگی اور امام ابو بوسف کا سی فرب بھی یہی ہے (۲۳) بدخلاصہ میں لکھا ہے اور اگر کی چیز ک نسبت ایی طرف کوکر دی جس کی طرف کو وه منسوب نہیں تو اگر وہ چیز جس کی طرف کونسبت ک بے قرآن میں نہیں مثلاً مریم ابنت غیلان پڑھا تو بلا خلاف نماز فاسد ہوگی اور جس کی طرف کونسیت کی ہے وہ قرآن میں ہے جیسے مریم ابند لقمان یا موی ابن عیسی بردھا تو امام محد کے نزویک نماز فاسد نہ ہوگی اور یہی ندہب ہے عامد مشائخ کا اور اگر عیسیٰ بن لقمان پڑھا تو نماز فاسد ہوئی اور اگر مویٰ ابن لقمان پڑھا تو نماز نہ ہوگی اس لئے کھیسیٰ کے باپ نہیں اور موی کا باب ہے مگر اس نے نام میں خطا کی بدوجیز میں لکھا ہے جو کروری کی تصنیف ہے اور منجلہ ان کے زیادتی ایسے کلمہ کی ہے جو کسی کلمہ کے عوض میں نہ ہو کلمہ زائدہ سے اگر معنی بدل جاكي اوروه كلمة قرآن مين دوسري جكه موجود مومثلًا ألَّيذِينَ امَّنُهُ وا باللهِ وَ رُسُلِهِ كُو أَلَّذِينَ امَنُوُا وَ كَفَوُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ﴾ وهي يا موجود ندبو مثلًا إنَّـمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزُ دَادُوا كوإنَّمَا نُمُلِيُ لَهُمُ لِيَزُدُادُوا إِثْمًا وَ جَمَالاً. يرْصِ توبلا خلاف نماز فاسد موكى اورا كرمعنى نه بدل تُو الروه كلمة قرآن يل اورجك بمثلًا إنَّ اللهُ كَانَ بعِبَادِم خَبِيْرًا كوانَّ اللهُ كَانَ بعِبَادِم خَبِيْرًا م بَصِيرًا برُصِي تو بالاجماع نماز فاسد نه ہوگی اوراگر وہ کلمہ قرآن میں موجود نه ہومثلاً فيها فاكهة و نَخُلٌ وَّ رُمَّانٌ كُوفِيُهَا فَاكِهَةٌ وَ نَخُلٌ وَّ نَفَّاحٌ وَّ رُمَّانٌ يُرْحِيرُ عام مشاكُّ کے نزویک فاسد نہ ہوگی میرمحیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے تکرار حرف یا کلمہ کی ہے اگر ایک حرف كومرركيا بس اگراس ميس كسي ضعيف حرف كااظهار بهو كيامثلاً من يوتد كومن يوتده یڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر زیادتی حرف کی ہوئی مثلًا الے۔ مداللہ کو تین لاموں سے یرٔ ها تو نماز فاسد ہوگی اور اگر کلمہ کو مکر رکیا تو اگر معنی نہ بدلے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بدل كَ مثلًا رب رب العالمين ملك مالك يوم الدين يرُّ ها توضيح بيب كم نماز فاسر مو گل بیظہیر یہ میں لکھا ہے ہے اور منجملہ ان کے آ کے کے چیچے اور چیچیے کے آ گے کر دینے میں

غلطی کرنا ہے اگر ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ ہے آ گے کر دیا یا پیچھے کر دیا تو اگر معنی نہ بدلے مثلاً لَهُمْ فِيهُا زَفِيْرٌ وَ شَهِيْقٌ رِرْها اور شهيق كومقدم كرديا زَفِيْرٌ تَوْنَمَا زَفَا سدنه موكَى بي خلاصه بين لكها ب اورا الرمعنى بدل كي مثلاً إنَّ الابُرَارَ لَفِي نَعِيمٌ وَّ إنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٌ وَّ إنّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيمٌ پڑھاتوا كثرمشائخ كاقول ہے كەنماز فاسد ہوجائے گى يې سچے ہے ہے ظهیریه میں لکھا ہے اور اگر دو کلموں پر مقدم کر دیا پس اگر معنی بدل جاویں مثلاً إنسمَا ذلِ محمّٰه الشُّيُطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَّآءَهُ ۚ فَلا يَخَافُوهُمُ كُو إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشُّيُطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَنَحَافُوهُمُ يِرْهَا تَوْنُمَازُ فاسد مِوجائ كَي اورا أَرْمَعَىٰ نه بدليس مثلاً يَوْمَ تَبْيَتُ فُ وُجُوْهٌ وّ تَسُودُ وُجُوهٌ وَ تَبْيَضُ وُجُوه يرُها تو نماز فاسدنه هوگى اوراگرايك حرف كودوسر عرف پر مقدم کر دیا تو اگر معنی بدل گئے مثلاً عفص کے بجائے عصف کے پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر معنی نہ بدلے مثلاً غشاءً اَحُویٰ سے غُشَاءً اَوْ طی پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہو گی یہی مختار ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ ذکر کر دینا ہے اگر آیت پر پورا وقف کر کے دوسری آیت پوری یا تھوڑی می پڑھی تو نماز فاسد نہ ہوگی مثلًا وَالْعَصُو إِنَّ الاِنْسَانَ رِرْهِ كُرَانً الاَبُوَارَ لَفِي نَعِيْمٍ رِرُهُ ويا\_ يا سورة والتين..... هذا البلد الامين تك روهى كروقف كيا كركفَ فَ خَلَقْنَا الانْسَانَ فِي كَبَدِ رِرْ حايا إِنَّ الَّذِيْنَ امَـنُوْا وَ عَمِلُو الصَّالِحَاتِ بِرُّحا كِبِرُوتَفَكِيا كِبِرَ اولنك هُمُ شُرُّ الْبَرِيَّة بِرُّهُ ويا تونماز فاسدنه ہو گی کیکن اگر وقف نه کیا اور ملا دیا تو اگر معنی نه بد لے مثلاً إِنَّ الَّـٰ لِیْنَ امِّنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمُ جَنَّاتُ الْفِرْدُوسِ كَانَّ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ جَوَاءُ الْحُسْنَى يِرُهِ دِيا تُونماز فاسدنه بوكى ليكن الرمعني بدلے مثلاً إِنَّ الَّهِ فِينَ امْنُوا وَ عَـمِـلُـوا الصَّالِحَاتِ أُولِئِكَ هُمْ شَوُّ الْبَرِيَّةِ يِرْهِ دِيا اور إِنَّ الَّـذِيْـنَ كَفَرُوا مِنْ أَهُل الْكِتَابِ كُوخِ الدين فيها تك يرُّه كراولمئك هُمُ خَيْرُ الْبُرِيَّةِ يرُّه ديا تو تمام علاء ك نزدیک نماز فاسد ہوگی اور یمی سیج ہے بیا خلاصہ بیں لکھا ہے۔

اور منجملہ ان کے وقف اور وصل اور ابتداء ہے جہاں ان کا موقع نہ ہوا گر ایسی جگہ وقف کیا جہاں موقع وقف کانہیں یا ایسی جگہ ہے ابتدا کی جہاں سے ابتدا کا مقام نہیں تو اگر

معنى مين بهت كلا مواتغيرنين موا مثلًا إنَّ الَّـذِينَ امَّنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِرُهُ رَوقف کیا پھر اولئک هم خیو البویه ہے ابتداکی تو ہمارے علماء کا اجماع اس بات پر ہے کہ نماز فاسد نہ ہو گی بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر ایسی جگہ وصل کیا کہ جہاں وصل کا موقع نہ تھا مثلاً اصحاب الناد پروقف ندكيا اوراس كواللهذين يَحْمِلُونَ الْعُرُشَ عَ ملا ديا تو نماز فاسدند ہو گی لیکن وہ بہت مکروہ ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے اور اگر معنی میں بہت تغیر ہو گیا مثلاً مشبهدَ اللهُ ْ انَّهُ ولاَ إِللهُ يرْ هااور پھر وتف كيا پھرالاهو يڑھا تو اكثر علماء كے نز ديك نماز فاسد نہ ہوگی بيرمجيط میں لکھا ہے اور قاضی امام سعید نجیب ابوبکر نے کہا ہے کہ جب قر اُت سے فارغ ہواور رکوع کا ارادہ کرے تو اگر قرات کا ختم اللہ کی تعریف پر ہوا ہے تو اللہ اکبر کا اس سے ملانا اولی ہے اور اگراللہ کی تعریف پرختم نہیں ہوا مثلاً إنَّ شانِفَک هُوَ الابُعَو برُحاتو وہاں اللہ اکبراس سے جدا کرنا ہے (۲۴) بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے غلطی اعراب کی ہے اگر اعراب میں این غلطی کی جس مے معنی بدل نہ گئے مثلاً لا تَسرُ فَعُوا أَصُوا اَتُكُمُ میں تے كو پیش ہے يرْ ها تو نماز بالا جماع فاسدنه بوكى اورا كرمعنى مين بهت تغير موا مثلاً و عصبى ادَّمَ رَبِّه يرْها اورمیم کوزبراور بے کو پیش سے بڑھایا ای قتم کی اور غلطی کی جس کے قصد کرنے میں کفر ہو جاتا ہے تو اگر بطور خطا کے پڑھا ہے تو متقدین کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی اور متاخرين ميں اختلاف ہے محد ابن مقاتل اور ابونصر محد بن سلام اور ابو بكر بن سعيد بلخي اور فقيه ابوجعفر ہندوانی اور ابو بکرمحمر ابن الفضل اور شیخ امام زاہر شم الآئمہ حلوائی کا بی تول ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی۔متقد بین کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے کہ اس کے ارادہ میں کفر ہو جاتا ہے اور جس کے ارادہ میں کفر ہو وہ منجملہ قرآن نہیں اور متاخرین کے قول میں آسانی زیادہ ہاس لئے کہ اکثر آ دمی ایک اعراب کو دوسرے اعراب سے تمیز نہیں کر سکتے یہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور ریاشبہ ہے میرمحط میں لکھا ہے اور اس پرفتو کی ہے میرعمّا ہیہ میں لکھا ہے اور یہی ظہیر سے میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے سیے کہ تشدید اور مد کو ان کے مقاموں سے چھوڑ دے اگر إيساك نعبُ ف و إيساك نستعِين سي تشديد چھوڑ دى ياالىحمدالله وب المعالمين ميں بے كوتشديد سے نہ پڑھا تو مختار بيہ ہے كەنماز فاسد نہ ہوگی اور ہرجگہ يہي تھم

ہے مگر عامہ مشائخ کا مذہب میہ ہے کہ فاسد ہو گی اور مد چھوڑنے میں اگر معنی نہیں بدلتے مثلاً اولنک کو بغیرمد کے پڑھایا إنّا اعظیناک کامدچھوڑ دیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور اگرمعنی بدل جائیں مثلاً اولسنک کو بغیرمد کے پڑھایا دعا اور نداء میں مدنہ کیا تو مخار بیرے کہ نماز فاسد نہ ہوگی جس طرح تشدید کے چھوڑنے میں فاسد نہ ہوتی تھی پیخلاصہ میں کھھا ہے اور اگر وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنُ كَذَبَ وَال مِين تشديد كي تو بعضول نے كہا ہے كه نماز فاسد ند ہوگي اوراك پر فتویٰ ہے بیہ عمّا ہید میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ہے ادعام کو اس کے موقع سے چھوڑ نا اور الی جگدادا کرنا جہاں اس کا موقع نہیں اگر ایسے موقع پرادغام کیا جہاں کی نے ادغام نہیں کیا ہاوراس ادغام سے عبارت بگر جاتی ہے اور کلمہ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے مثلاً قُلُ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوا سَتُغُلَبُونَ مِين غين كولام مين ادعام كيا تو نماز فاسد ہوجائے كى اور اگر ايلى جگه ادعام کیا جہاں کسی نے ادغام نہیں کیا ہے گر اس سے کلمہ کے معنی نہیں بدلتے اور وہی سمجھ میں آتا ہے جو بغیرادغام کے سمجھا جاتا تھا مثلاً فُسلُ سِیئرُوْا پڑھااور لام کوسین میں ادغام کر دیا تو نماز فاسدنه ہوگی اور اگر ادغام اینے موقع سے چھوڑ دیا مثلاً اَیُنکَمَا تَکُونُوُا یُدُرِ کُمُ الْمَوْتُ بِرُها اور ادغام چھوڑ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہ عبارت بگڑ جائے گی بیرمحیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان كے اماله كرنا ہے جہال اس كا موقع نہيں اگر بسم الله اماله سے پڑھى يا مَالِكِ يَوْم الدِّينُن اماله سے پڑھااورای طرح بےموقع إماله کیا تو نماز فاسدنہ ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے وہ قر اُت پڑھنا ہے جو اس قر اَ ن میں جس کو حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے۔(۲۵) بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اگر الیی قر اُت پڑھی جو اس مشہور قر آن میں نہیں اور اس کے معنی بھی اس سے اوانہیں ہوتے تو اگر وہ دعایا ثناء نہیں ہے بالا تفاق نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر اس سے وہی معنی ادا ہوئے ہیں تو امام ابوحنیفہ اور امام محد کے قول کے موافق نماز فاسد نہ ہوگی اور امام ابو یوسف کے نز دیک نماز فاسد ہو جائے گی اور اس مسئلہ میں ٹھیک جواب یہ ہے کہ اگر مصحف ابن مسعود وغیرہ کے قر اُت پردھی تو وہ نماز کی قر اُت میں شار نہ ہوگی لیکن اس سے نماز فاسد نہ ہوگی یہاں تک کہ اگر اس کے ساتھ مشہور قراُت میں ہے بھی اس قدر پڑھ لیا جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے تو اس سے نماز جائز ہو جائے گی پیرمحیط میں کھا ہے۔

اور مجملہ ان کے ہے کلمہ کو بورانہ پڑھنا اگر ایک کلمہ کو تھوڑا سا پڑھا اور پورانہ کیا یا اس سب سے کہ سانس ٹوٹ گئ مااس سب سے کہ باقی کلمہ بھول گیا اور پھر یاد آیا تو پڑھ دیا مثلًا الحمدللد يؤجف كا اراده كيا اور ال كهدكرسانس توث عنى يا باقى بجول كيااور پيرياد آيا اور حمدلله يزها يا باقي ياد نه آيا مثلاً بي تصد كيا تها كه الحمد اورسورة يزهے پھر اس كا يزهنا بھول كيا اور پھر پڑھنے كا ارادہ كيا اور جب ال كہا تو اس كويد خيال ہوا كه ميس پڑھ چكا ہول پس چھوڑ دیا اور رکوع کر دیا یا تھوڑا ساکلمہ پڑھا اس کوچھوڑ کر دوسراکلمہ پڑھا پس ان سب اور ایسی ہی صورتوں میں بعض مشائخ کے نزو یک نماز فاسد ہو جائے گی اور شس الا تمہ حلوانی ای پرفتوی دیتے تھے اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگرا سے کلمہ کو تھوڑا سا پڑھا جس کے کل پڑھنے میں نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اس تھوڑے پڑھنے میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر ایسے کلمہ کو تھوڑا سا پڑھا جس کے کل پڑھنے میں نماز فاسد نہ ہوتی ہوتو تھوڑا سا پڑھنے میں بھی نماز فاسد نہ ہوگی۔ یہ ذخیرہ میں لکھا ہے جزو کلمہ کو حکم کل کلمہ کا ہے یہی سیجے ہے یہ فتاوی قاضی خال میں لکھا ہے اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر اس جز وکلمہ کے بھی ازروئے لغت پچھ معنی سیح ہو سكتے ہوں اور فضول نہيں ہوتا اور قرآن كے معنى بھى نہيں بدلتے تو جاہے كه نماز فاسد نہ ہواور اگر اس جزو کلمہ کے پچھ معنی نہیں اور نضول ہے یا فضول نہیں ہے مگر اس سے قرآن کے معنی بدل جاتے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اکثر مشاک کا ند ہب یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی اس لئے کہ بیالی باتیں ہیں جن ہے بچامکن نہیں پس ان کا حکم ای طرح ہوگا جیسے نماز میں كفكارنے كا بوتا ب بيد ذخيره اور محيط ميں لكھا ب اگر كلمه كے بعض حروف كو يست برا ها توضيح یہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ ایسی صورت اکثر واقع ہو جاتی ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ اگر قرآن کونماز میں راگنی ہے پڑھا تو اگر کلمہ بدل جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر صرف مدولین کے حرفوں میں راگنی کی تو فاسد نہ ہوگی لیکن اگر بہت کھلی ہوئی راگنی ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر نماز کے علاوہ قرآن کوراگنی سے پڑھا تو اس میں مشاکح کا اختلاف ہے اور اکثر مشائخ نے اس کو مکروہ بتایا ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے ابوالقاسم صفار بخاری نے نقل کیا ہے کہ اگر نماز اس طرح ادا کی ہو کہ اس میں بعض وجہ جواز کی ہواور بعض

# امام کے حقوق

اب تک ہم نے امام کے فرائص یا اس کی ذمہ دار یوں کے حوالہ سے بات کی ہے، اب د کینا یہ ہے کہ امام کو پچھ حقوق بھی حاصل ہیں یا نہیں؟

امام کے پچھے حقوق تو وہ ہیں جواسے نمازوں اور مسجد کے سلسلہ میں حاصل ہیں اور پچھے وہ جو معاش ومعیشت کے حوالے ہے اس کے منصب کے لخاظ ہے اسے حاصل ہیں اور جن کا پورا کرنا مقتدیوں ،مسجد کمیٹی ،اہل محلّہ یا مقتدرہ کی ذمہ داری ہے۔

### نمازوں کے اوقات کا تعین:

نماز اور مسجد سے متعلق حقوق میں سے ایک حق امام کو بیہ حاصل ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات کا تعین اپنی مرضی سے کرسکتا ہے۔ ہمارے ہاں مساجد میں عموماً رواج بیہ ہے کہ مساجد میں سال بحر کے لئے نمازوں کا ایک دائی نظام الاوقات آ ویزاں ہوتا ہے اور اس کے مطابق الگ سے بھی کوئی چارٹ یا گھڑی نما بورڈ آ ویزاں رہتا ہے جس پر نمازوں کے اوقات درج ہوتے ہیں۔ مبجد کمیٹی یا امام و مؤذن میں سے کوئی موسم کی تبدیلی اور دنوں کے گھٹے بوھنے کے لحاظ سے اوقات نماز میں تبدیلی کا اعلان کرتے تبدیلی اور اس اعلان کے مطابق جو وقت مقرر ہوجائے اور بورڈ پر لکھ دیا جائے ای کے مطابق جماعت ہوتی ہے۔ بسااوقات بیا علان آس پاس کی مساجد میں اذان کے مطابق جماعت ہوتی ہے۔ بسااوقات بیا علان آس پاس کی مساجد میں اذان کے مطابق جماعت ہوتی ہے۔ بسااوقات بیا علان آس پاس کی مساجد میں اذان کے

اوقات دیکھ کرکیا جاتا ہے اور بعض مساجد میں اگر تبدیلی وقت میں ایک آ دورون کی تاخیر ہو جائے تو نمازی ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ فلاں مجد میں وقت بدل گیا ہے، اخبار میں یوں ہے ابھی تک یمال کیوں ٹائم نہیں بدلا گیا۔ حالانکہ ابھی دو چارروز مزید گنجائش ہوتی ہے اور فوراً وقت تبدیل نہ کرنے سے کوئی قباحت بھی لازم نہیں آ رہی ہوتی۔ پھرمقرر شدہ اوقات پر جماعت کرانے کے لئے امام کوختی سے پابند کیا جاتا ہے اور ایک آ دھ منٹ کی تا خیر بھی نا قابل پر داشت ہوتی ہے بلکہ اگر کوئی امام ایک ڈیڑھ منٹ تا خیر سے جماعت کرا دے تو اسے کمیٹی کی طرف سے چارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے چارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کیا گول کر بھڑا اس نکا لتے ہیں۔ اس موقع پر جمیں ایک لطیفہ یاد آ

## اوقات نماز كى پابندى پرلطيفه:

کرا چی کے کاروباری حلقہ کی ایک بڑی معجد کے امام صاحب وقت کی اس پابندی
اور الیک آ دھ منٹ کی تا خیر پر ہونے والی مجھک جھک سے خاصے پریشان سے، ایک روز وہ
پھر الیے وقت میں ایخ ججرہ سے صحن معجد میں بازو چڑھاتے ہوئے واخل ہوئے جب
ہماعت میں ایک منٹ باقی تھا۔ صحن میں معجد کے متولی پہلے ہی حضرت کے منتظر متھے کہ یہ
ہماعت میں ایک منٹ باقی تھا۔ صحن میں معجد کے متولی پہلے ہی حضرت کے منتظر متھے کہ یہ
لیٹ ہوں اور وہ خبر لے۔ امام صاحب متولی کے قریب آ کر قبیص کی آسینیں اور بازو او پر
کرنے لگے تو اس نے کہا۔ کیا وضو ابھی بنانا ہے؟ امام صاحب نے کہا بتا ہے کیا کروں میں
خود اس مخصے میں ہوں کہ ایک منٹ باقی رہ گیا ہے وضو بناتا ہوں تو نماز میں مزید ایک آ دھ
منٹ کی تا خیر ہوجائے گی ، کیا خیال ہے ایسے ہی پڑھا دوں؟ متولی ذرا جھینپ سا گیا اور اس
نے کہا آپ وضو بنا لیجئے اور مؤذن کو اشارہ کیا کہ ابھی اقامت نہ کہنا۔ امام صاحب نے کہا

## اوقات کا تعین کس کاحق ہے؟

اس طرح کی پابندی مساجد منتظمہ کی جانب سے آئمہ پر خواہ تخواہ کا ایک جبر ہے کیونکہ جماعت کے لئے وقت کالغین امام کاحق ہے اور اس میں تاخیر و تقزیم بھی اس کی منشاء پر موقوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میر گھڑیاں نہیں تھیں اور نہاس طرح سے منٹوں اور سینڈوں کا تعین کر کے نمازوں کے اوقات مقرر کئے جاتے تھے۔ جب امام آگیا جماعت کھڑی ہوگئی۔ مؤذن رسول علیہ عضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک ہے برآ مد ہونے پر اقامت شروع کرتے تھے اور کوئی دعویٰ سے نہیں کہرسکتا کہ ہر روز مثلًا ظہر کی نماز منٹوں سیکنڈوں کے حساب سے عین ای وقت پر ہوتی تھی جس پر گزشتہ روز ہوئی ہے۔
گرشتہ روز ہوئی ہے۔

میرے اپنے خیال کے مطابق گھڑیوں سے نمازوں کے اوقات کا اس طرح تعین بھی ایک برعت ہے اور امام کو بیدی ہے کہ وہ ایک دو منٹ کی تاخیر یا اپنے حسب حال مناسب تاخیر کرسکتا ہے، میرے اس خیال کو جناب رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کے ممل کی تائید حاصل ہے۔حوالہ کا انتظار سیجئے (اگلے پیراگراف تک)

۲۔ کسی عذر کی صورت میں امام کو بیرحق ہے کہ وہ مقتذیوں کو بیریکم دے کہ وہ اس کا انتظار کریں خواہ اس کے آنے میں کتنی ہی تاخیر ہواور ایسی صورت میں اسے حق ہے کہ وہ چاہے تو کسی اور کونماز پڑھانے کی ہدایت کر دے۔

من حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک رات عشاء کی نماز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انظار کرتے رہے۔ نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کرتے رہے۔ نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسے اندر کسی کام میں مشغول سے یا کیا وجہ تھی۔ بہر حال آپ تہائی رات یا اس کے بھی بعد تشریف لائے۔ آتے وقت آپ نے فرمایا، تم اس نماز کا انتظار کر رہے سے جس کا انتظار تہرا ہوتا تو میں اس تہارے سواکسی اور دین کا ماننے والانہیں کرتا۔ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وقت (لینی تاخیر سے) نماز پڑھایا کرتا۔ پھرآپ نے مؤذن کو اقامت کہنے کا تھم ویا اور نماز پڑھادی۔ (صحیح مسلم باب وقت العشاء و تاخیر)

' ایک اور روایت ہے کہ'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ دھی رات تک عشاء کی نماز مؤخر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپند فر ماتے تھے'' (صحیح مسلم) 41

صیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں مجھی تا خیر کرتے اور بھی جلدی پڑھتے اگر لوگ (جلدی) جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھتے اور اگر لوگ دیر ہے آتے تو دیر سے پڑھتے'' (صیح مسلم)

صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کی اقامت کہی گئی اور کھڑے ہو کرصفیں برابر کر لی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب اپنے مصلے پر کھڑے ہوئے تو آپ کوجنی ہونا یاد آیا، ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ رہنا، پھر جا کر عسل کیا اور ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے سرمبارک سے پانی فیک رہا تھا پس آپ نے تنجیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔'' (صحیح بخاری، ج ا، کتاب الغسل)

صحابہ اور آج کے مشینی دور کے لوگ:

بخاری شریف کی اس روایت میں نماز کے لئے مجد آجانے کے بعدامام کوشل یاو
آجانے کا ذکر ہے اور ہی بھی کہ مقتدی امام کے واپس آنے تک اپنی اپنی جگہ کھرے رہیں۔ یہ
صحابہ تھے جنہوں نے اپنے امام کی اس قدر اتباع کی کہ نہ کسی دوسرے کوامام بنایا نہ انتظار میں
کوئی کلفت محسوں کی اور وہ ان کے امام (امام الانبیاء علیہم السلام) تھے کہ جنہوں نے عین اس
موقع پر جب آپ مصلے پر پہنچ چکے تھے برطافر ما دیا تھرے رہو مجھے عسل کرنایاد آگیا ہے۔
موقع پر جب آپ مصلے پر پہنچ کے تھے برطافر ما دیا تھرے رہو مجھے عسل کرنایاد آگیا ہے۔
اور وہ مقتد یوں سے برطا میہ بات کہہ دے تو پھر دیکھئے تماشہ۔ حالانکہ امام کو اس بات کا حق
اور وہ مقتد یوں سے برطا میہ بات کہہ دے تو پھر دیکھئے تماشہ۔ حالانکہ امام کو اس بات کا حق

زمانه طالب علمي كا ايك لطيفه:

ہمارے زمانہ طالب علمی میں ہمارے مدرسہ (دارالعلوم نعیمیہ، کراچی) کی مسجد میں ایک طالب علم امام بنایا گیا جوانتہائی شریف اور متقی تزین طالب علم تھا۔ ایک روز اس نے نماز مغرب سے سلام پھیرنے کے بعد اعلان کیا۔لوگو! مجھے اپنے وضو میں اس بناء پر شک ہے کہ نماز سے قبل ناظم مدرسہ کے علم پر ہم طالب علموں نے مل کر پھر اٹھائے ہیں ممکن ہے وزن اٹھائے کے دوران میرا وضوسا قط ہو گیا ہو بہر کیف مجھے شک ہے آپ چا ہوتو اپنی اپنی نماز لوٹا لو لبس اس اعلان کے ساتھ ہی مجد ہیں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ایک بڑے صاحب بولے لاحول و لا قو ق ایسے شخص کو امام بنا دیا ہے جے اپنے وضواور طہارت تک کا معلوم نہیں ، کی اور نے کہا بی مدرسہ والے بڑے جیب لوگ ہیں کوئی مستقل امام نہیں رکھتے طلباء ہیں سے جے جے اپنے بین امام بنا دیتے ہیں اور جب طلباء امام ہوں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ بیتو تھی عوام کالانعام کی بات جنہوں نے ایک دیا نتراری کا مظاہرہ کرنے والے امام کے بارے ہیں اس طرح اظہار خیال کیا مگر اب عقل مندوں اور شریعت کاعلم رکھنے والوں کی سنتے۔

اگے روز دارالعلوم کے رُسٹیز کی ہنگامی میٹنگ میں یہ مسئلہ پیش ہوا اور اس وقت کے رُسٹ کے جزل سیریٹری جو ماشاء اللہ ایک جدید فکر کے مالک پروفیسر اور مفتی و عالم سمجھ جاتے ہیں نے اصرار کیا کہ اس لڑکے کوفورا امامت سے ہنا دیا جائے ورنہ لوگ مدرسہ سے ناراص ہو جا کیں گے۔ چنا نچہ اس فیصلہ کے بعد اس شریف امام کوجس نے ''اللہ کی ناراضگی کے خوف سے'' برملا اعلان شک کیا تھا مدرسہ والوں نے ''لوگوں کی مدرسہ سے ناراضگی کے خوف سے'' امامت سے الگ کر دیا۔ انسا اللہ و انسا اللیہ واجعون ن ای موقع کے لئے غالبًا کہا گیا ہے۔

چول كفر از كعبه برخيزد كا مائد ملماني

حضرت پیرسید مہر علی شاہ صاحب مجدد گولزہ شریف سے ایک مرتبہ کی امام مجد نے مقد یوں کی عدم اطاعت اور ہے اوبی کی شکایت کی۔ فرمایا'' ونیا بے عدلی اور ناحق شناس سے پہوگئی ہے۔ جہاں جاؤ اور جدهر دیکھو یہی روش نظر آتی ہے۔ صبر کرو کیونکہ یہی اچھا ہے۔ روزی کا انتظام بارگاہِ علام الغیوب سے بندوں کی پیدائب سے پہلے کا کیا ہوا ہے۔ وقت گزارنا مقصود ہے خواہ آ دنی روٹی پر ہو۔ ہم خود بھی لوگوں کی اذیت رسانی سے محفوظ نہیں ہیں مگر خدا کا فضل ہے کہ ہم ان کے خلاف دنیوی ذرائع سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرتے بلکہ خلق کے فضل ہے کہ ہم ان کے خلاف دنیوی ذرائع ہے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرتے بلکہ خلق کے نیک و بدکی جزا خالق پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ظلم کا ہاتھ ہمیشہ دراز نہیں رہتا۔''

امام کی غیبت:

جھے ایک بار کوٹ رادھا کشن (ضلع قصور) کی ایک مسجد میں نماز فجر پڑھے کا انفاق ہوا۔ جماعت کا وقت ہوگیا، گھڑیال نے گھنٹیاں بجا دیں۔ گرامام صاحب ابھی نہیں آئے تھے، لوگوں نے ادھرادھر دیکھنا شروع کیا گھسر پھسرشروع ہوئی۔ ایک شخص امام صاحب کے ججرہ پر پہنچا دستک دی، امام صاحب نے اندر سے فرمایا وضو بنا رہا ہوں، سنت پڑھ کر آؤں گا پانچ سات منٹ لگیس کے، انتظار کرسکوتو کر لو ورخہ فلال ''باب' کو امام بنا کر نماز پڑھلو۔ گا پانچ سات منٹ لگیس کے، انتظار کرسکوتو کر لو ورخہ فلال ''باب' کو امام بنا کر نماز پڑھلو۔ اس شخص نے مبحد میں آ کر میہ پیغام با واز بلند سنا کر لوگوں کی رائے طلب کی۔ بس پھرز بانیں سخصی کہ قینچیوں کی طرح امام کی فیبت و برائی میں چلئے لگیس بابے نے نماز پڑھا دی، نماز کے بعد میر اارادہ ہوا کہ اٹھ کر مسئلہ کی وضاحت کر دوں اور حدیث بخاری ان لوگوں کو سنا دوں، مگر بیس اجنبی تھا، دل میں خیال آیا جن لوگوں نے امام کی بات کا احترام و حیاء نہیں کیا وہ تہاری بات کو کب درخور اعتزاء سجمیس گے۔ پیچھے مؤکر دیکھا تو وہی لوگ جن کی زبانیں تھوڑی دیر بہتے مؤکس کر دیکھا تو وہی لوگ جن کی زبانیں تھوڑی دیر بہتے موائی کر رہے تھے کہ امام صاحب دوسری بہلے مِتراض کا کام کر رہی تھیں بہلی رکھت میں جماعت سے آ ملے تھے۔ گر میرے لئے لوگوں کا میرمافقانہ طرزعمل کو کی نئی بات نہ تھی۔

۳- امام کو بیرحق حاصل ہے کہ وہ جماعت کرانے (یا مقتدیوں کی امامت) کیلئے وقت سے
پہلے ہی آ کر معجد میں بیٹھ جائے یا جماعت کے وقت سے ذرا دیر پہلے آئے یا عین
وقت پر پہنچے، یہ جو بعض مساجد میں خود ساختہ دستور ہے کہ امام لازمی طور پر جماعت
سے چند منٹ پہلے ہی مصلی امامت پر آ کر بیٹھے اور اقامت سے قبل وہ مصلی پر موجود
ہو، یہ صحیح نہیں کیونکہ امام کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ مقتدی اس کا انظار کریں نہ کہ وہ
پہلے ہے آ کر مقتدیوں کا انظار کر ہے۔ اس پر دلیل فناوی عالمگیری کی بیرعبارت ہے۔
بہلے ہے آ کر مقد یوں کا انظار کرے وقت داخل ہو تو اس کو کھڑے ہو کر
انظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے۔ پھر مؤذن جب جی علی الفلاح
کے تو کھڑا ہو، اگر مؤذن امام کے سواکوئی اور ہو اور نمازی مع امام

کے مجد کے اندر ہوں تو مؤذن جس وقت جی علی الفلاح کے اس وقت ہمارے متنوں اماموں کے نزدیک امام اور نمازی کھڑے ہو جادیں اور انام مجد میں سامنے ہے آئے تو امام کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہوجا کیں۔'' (فاوی عالمگیری، جلداول)

یہ سب صورتیں اقامت کے شروع ہونے اور امام و مقتد یوں کے نماز کے لئے
کھڑے ہونے سے متعلق بیں ان سے معلوم ہوا کہ امام کو اختیار ہے پہلے سے موجود ہو یا بعد
کو آئے یا عین اقامت کے وقت آئے تاہم یہ بات واضح ہے کہ نماز کے لئے امام بعد بیں
آئے گا مقتدی پہلے سے موجود ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ
جب نماز پڑھانے کے لئے تشریف لانا چاہتے اور اپنے تجرہ مبارکہ کا پردہ سرکاتے تو بلال
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھ کر اقامت کہنا شروع کرتے۔ اب اس سلسلہ کی احادیث کامتن
و ترجمہ ملاحظہ ہو۔

#### صحح مملم كى روايت ہے:

عن ابى هريره رضى الله عنه ان الصلواة كانت تقام لِوَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَانُحُدُ النَّاسِ مصافهم قبل أَنُ يَّقُومَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(لیعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کہی جاتی تھی اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنی صفیں درست کر لیتے تھے) صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت ہے:

عَنُ جَابِرِ بن سَمُرَة قَالَ كَانَ بِلاَّلُ يؤذن اذا وحضت فلا يُقيم حَتَّى يَسَخُرُجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا خَرَجَ اقَام الصَّلواةَ حِيْنَ يَرَاه (١)

( یعنی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلال زوال

آ فآب کے بعد اذان (ظہر کہتے) اور اقامت اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتشریف لاتے نہ و کھے لیتے)۔

کنز العمال (ج ۸/ ۲۳۲۸) میں ایک روایت جابر بن سمرۃ کے حوالہ ہے اس طرح ملتی ہے:

> كَانَ مُؤَذِّن رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمهل فلا يقيم حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ خَرَجَ اقَامَ الصَّلواةَ حِيْنَ يَرَاهُ (٢٩)

(یعنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا مؤذن انتظار کرتا تھا اور اس وقت تک اقامت نه کہتا تھا جب تک که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کو اپنے حجرہ مبارک سے نکل کرم جد تشریف لاتے ہوئے و کیچے نہ لیتا)۔

سے۔ امام کو بیدی حاصل ہے کہ وہ جنتی مقدار بآسانی نماز میں قرآت کرسکتا ہوکرے اور
قرآن کریم کی جو آیات اے اچھی یاو ہوں وہ پڑھے۔ تاہم اگر اس مقدار قرآت کی
رعایت کرے جو کتب فقہ وسنت میں نہ کور ہے اور وہی سورتیں تلاوت کرے جن کا ذکر
ہم نے گزشتہ صفحات میں کیا ہے تو افضل واولی ہے۔ تاہم آئمہ کرام کو چاہئے کہ وہ ہر
روز انہی آیات کا اعادہ و تکرار نہ کریں جو انہیں اچھی یاد ہیں بلکہ مزید آیات وسور یاد کر
کے نمازوں میں تلاوت کرنے کی کوشش کریں اگر چہ ہر نماز کی ہر رکعت میں صرف
سورۃ اخلاص کی تلاوت سے بھی نماز جائز ہے۔

۵۔ امام کو بیدی حاصل ہے کہ وہ جبری نمازوں میں متوسط آ واز سے قر اُت کرے، بہت بلند آ واز سے قر اُت کرے، بہت بلند آ واز سے جے جبر مفرط کہتے ہیں، قر اُت کرنا مکروہ ہے اور امام کی فرمہ داری صرف اس قدر ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے مقتزیوں میں سے قریبی وو تین اس کی آ واز سن لیس۔ تمام صفول اور پورے محلّہ والوں کو سنانا کچھے ضروری نہیں بلکہ اتنی بلند آ واز سے قر اُت کرنا جس میں مشقت ہواور اس بناء پر جو جبر مفرط کے تھم میں ہو کردہ ہے۔

عام نمازوں میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال:

لاؤڈ اپلیکر کا نمازوں میں استعال اگر چہ تعامل علماء و فاوی فقہاء کی بناء پر اب بلاشبہ درست ہے تاہم لاؤڈ اپلیکر کے استعال میں اس بات کا لحاظ رہنا چاہئے کہ اس کی آ واز اس قدر تیز نہ ہو کہ سفنے والوں پر گرال گزرے۔خصوصاً معجد کے بیرونی بینٹ اور ہاران نمازوں میں تلاوت کے لئے بلا ضرورت استعال کرنے سے گریز ضروری ہے۔ لاؤڈ اپلیکر کے استعال کرنے سے گریز ضروری ہے۔ لاؤڈ اپلیکر کے استعال کے جواز پر فاوی نوریہ جلد اول (از فقیہ اعظم علامہ محمد نور اللہ بصیر پوری) میں نہا ہے عمدہ ونفس علمی شخفیق موجود ہے اور گزشتہ صفحات میں نماز تر اور کی کے دوران لاؤڈ اپلیکر کے استعال پر گفتگو کی جا چکی ہے۔

المنتام نماز (جماعت) پرامام کوچاہئے کہ وہ اپنارخ قبلہ کی طرف سے پھیر کر مقتلالوں کی طرف سے پھیر کر مقتلالوں کی طرف کے اور اس میں اسے اختیار ہے کہ دائیں جانب کو پھرے یا بائیں جانب کو ۔ اسے اس بات پر مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ لاز آ دائیں جانب ہی کومڑے۔ (۳۰) کے جن نماز وں میں فرائف کے بعد صرف اتنی مقدار تھر بنا چاہئے جس میں آیت الکری پڑھی جائے اور پھر دعا مختصر ہو، یعنی مقدار تھر بنا چاہئے جس میں آیت الکری پڑھی جائے اور پھر دعا مختصر ہو، یعنی اللہ فی اللہ فی اللہ نکا کہ خسنیة و فی والانحوام یا اس کے ساتھ رَبَّنا الینا و فی اللہ نکیا حسنیة و فی اللہ نور ق حسنیة و قینا عَذَابَ النّادِ

شامل کرے اور کمبی کمبی دعاؤں میں مشغول نہ ہواور جن نمازوں میں فرائض کے بعد سنن نہیں ہیں، ان میں پچھے دیر ذکراذ کارونسبیجات کے لئے بیٹھنا اور پھر دعا کرنا درست ہے۔

#### دعاؤل ميں ريا كارى:

بعض تنظیموں، تح یکوں اور اداروں کی جانب سے بڑی راتوں میں قیام اللیل اور ''رقت انگیز دعا وَں'' میں شمولیت کی دعوت کے اشتہارات چھپتے ہیں۔ کراچی والے لا ہور اور لا ہور والے کراچی کا سفر کرتے ہیں کہ''رقت انگیز دعا'' میں جانا اور شامل ہونا ہے۔ اول تو اس بات کی کیا صانت ہے کہ اس بڑی رات کے قیام میں دوران دعاء، دعا خوان حضرت کی دعا میں لاز ما رفت پیدا ہو کر رہے گی؟ جو دعوے سے لوگوں کو''رفت انگیز دعا'' میں شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رفت انگیزی کی سی کیفیت بنانے کی مشق کر لی گئی ہواور اب ہر سال لوگوں کے سامنے اس مکاری وعیاری کا مظاہرہ کرنا طے یا گیا ہو؟

كيا تمهى نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ياآپ كے صحابه كرام يا آئمه الل بيت وصوفياء كرام نے بھى يەدعوى كيا كەفلال رات، فلال دن يا فلال وقت جم پرضرور رقت طارى مو گى؟ اوركيا كبھى ان اكابرنے بھى اس طرح اپنے پيروكاروں اور مريدين كوجمع كيا؟ آخربيه كس كى تقليد بورى بى؟ كون سے دين كوفروغ ديا جار باہے؟ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ٥ بعض ائمہ کو دیکھا گیا ہے وہ بہت کمی کمی دعا ئیں مانگتے ہیں اور دعا کے الفاظ میں بھی ان سے تسامح ہوتا رہتا ہے اس کا خیال رکھنا جاہئے جبکہ بعض آئمہ موقع محل کے مناسب دعا كرانے ميں بوے حريص واقع موع بيں۔ مجھے ايك باريد و يكھنے كا اتفاق مواكد ايك امام صاحب جومغرب کی نماز سے ذرا در پہلے شالی ناظم آباد کراچی میں ہمارے ساتھ ایک میٹنگ میں شریک تھے اجا تک اعلمے اور جھے مجد لے چلنے کو کہا، میں حضرت کو اپنی گاڑی میں سوار کر کے ان کی متجد تک لے گیا حضرت نے نماز مغرب پڑھائی اور اس کے بعد یوم یا کتان کی مناسبت سے طویل دعا کی۔ بعد کومؤذن سے معلوم ہوا کہ وہ ای دعا کی خاطر ناظم آباد سے دعگیر سوسائی شدرحال کر کے تشریف لائے تھے اور نماز و دعا کے بعد پھر واپس ناظم آباد جا کر میٹنگ میں شريك موئے - بيا اہتمام يوم ياكتان كيليج اس مخصوص دعاكى خاطر تھا تاكه نمازى محظوظ موں اور امام کو ملک وقوم کا خیرخواہ سمجھیں۔اللہ تعالی ایسی ریا کاری سے بچائے۔ (آمین)

دعاؤل كالب ولهجه درست يجيخ:

بسااوقات بیدد کیھنے میں آیا ہے کہ امام دعامیں جولب ولہجہ اختیار کرتا ہے اسے دعا سے دور کا بھی واسط نہیں ہوتا۔ دعا تو درخواست ہے اور درخواست عاجزی و انکساری سے پیش کی جاتی ہے نہ کہ رعب داب اور گرج چک کے ساتھ ۔ بعض آئم حضرات دعا میں یول مشغول ہوتے ہیں جیسے کسی کو ڈانٹ رہے ہوں۔ دعا میں آ داز بھی بہت ہونی چاہئے نہ کہ جمر مفرط کی طرح بلند اور انداز بھی عاجز انہ ہونا چاہئے۔

۸۔ نماز (فرائض) کے اختیام پر امام کو بیرخی حاصل ہے کہ سنت و نوافل اپنی قیام گاہ پر جا
 کر ادا کر ہے ادر اس کا مصلائے امامت پر یامسجد ہی ہیں سنت و نوافل ادا کرنا چندا ان
 ضروری نہیں۔ ہاں اگر مقتدی نمازوں کے بعد شرعی مسائل وغیرہ دریافت کرتے ہوں
 تو اس کار خیر کی نیت ہے کا مہر کرسنن و نوافل مجد ہیں بھی ادا کرسکتا ہے۔

سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنواشہل کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ کر دیکھا کہ لوگ مسجد ہی ہیں سنت ادا کرنے ہیں مشغول ہیں تو آپ نے فرمایا:''هنده صَلاةُ الْدُیوْت '' کہ یہ گھر ہیں پڑھی جانے والی نماز ہے چنانچ سنن و نوافل کا گھر پر پڑھنا افضل ہے۔ (۱۳۱)

بعض مساجد میں نماز جور کے بعد صلاۃ وسلام پڑھنے نہ پڑھنے اور نماز ہ جُگانہ کے بعد وعائے ٹائی، یا فراغت نماز پر امام سے مصافحہ کرنے نہ کرنے جیسے جنگڑے محض ای وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے اس سنت پڑکل کرنا چھوڑ دیا اگر سب لوگ فرائض کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جا کیں اور سنن و نوافل گھروں میں جا کر ادا کریں تو اس طرح کے گئی مسائل از خود صل ہوجا کیں۔

مجموعي طور پرامام كيسا مو؟

مجوی طور پر ایک امام یا خطیب کیما ہو بیسوال انتہائی اہم ہے گراس کا جواب وہ نہیں جو فوراً ذہن میں آئے اور ہر کہدہ مہدامام و خطیب کا معیار مقرر کرنے بیٹھ جائے۔ گر اس کا کیا کیا جائے کہ اب ہر شخض اپنے ذہن میں ایک امام رکھتا ہے اور اس نے ایک خود ساختہ معیار اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، جہاں کوئی امام اس معیار سے مختلف ہوا وہیں اس کی نماز چھٹی اور وہ مجد سے غائب ہوا۔ بلکہ زیادہ افسوستاک بات تو سے کہ جو بھی مجد کا رخ

نہیں کرتے اور جنہیں وضو کے فرائض اور استنجاء وطنسل کا طریقة نہیں معلوم وہ بھی اپنے ذہن میں امام وخطیب یا بالفاظ عوام''مولوی'' کا ایک معیار رکھتے ہیں۔ فرآوی رضوبہ میں ہے:

آج کل لوگوں کے نزدیک عالم ہونے کے کئی معیار ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک عالم ہونے کا معیار ہے تعویذ لکھنا اور جھاڑ پھونک کرنا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کیسا عالم ہے کہ جونہ تعویذ لکھتا ہواور نہ جھاڑ پھونک کرتا ہو۔ یعنی ان کے نزدیک حقیقت میں عالم وہی شخص ہے جو بیرسب کام کرتا ہو۔

اور کچھ لوگوں کے نزدیک عالم ہونے کا معیار ہے، تقریر میں جادو بیانی، لہذا جو لوگ جادو بیان مقرر نہیں ہیں، ان لوگول کے نزدیک حقیقت میں وہ عالم بی نہیں ہیں اور بعض لوگ جادو بیان مقرر نہیں ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک عالم صرف وہی ہیں جوفلفہ اور منطق کے ماہر ہیں۔

اور پجھ لوگوں کے نزدیک حقیقت میں عالم وہ فخص ہے جو جھوٹے کا غذات بناکر زیادہ سے زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ سے روپیہ حاصل کرنے کا فن جانتا ہو۔ مداری عربیہ کے دینی ماحول کو دنیاداری کے سانچے میں ڈھالنے کی مہارت رکھتا ہو، خوب جھوٹ بولتا بھی ہواور دمروں کو جھوٹ سکھاتا بھی ہو۔ طال وحرام اور جائز و ناجائز میں کوئی امتیاز ندر کھتا ہو، حکام وغیرہ کو رشوت دینے میں مہارت رکھتا ہو اور گورنمنٹ کے آفوں میں چکر کا نے پر کوئی فغیرت نہ صوب کرتا ہو۔ تو وہ لوگ ایسے فخص کو بڑے بڑے القابول سے یاد کرتے ہیں اور اس خورت نہ جو سب سے بڑا عالم وہ مخص ہے جو سب کو سب سے بڑا عالم وہ مخص ہے جو سب سے بڑا عالم وہ مخص ہے جو سب سے زیادہ مسائل شرعیہ جانتا ہواور باعمل بھی ہو۔ (فقاوئی رضوبی)

## ملامتی فرقه:

دارالعلوم کراچی کے بانی مبانی مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک تحریر میری نظر سے گزری میں انہوں نے لکھا ہے کہ''مولوی بے چارہ ملائتی فرقہ ہے، جب کہیں دنیا میں کوئی خرابی ہوگی لوگ کسی نہ کسی طرح اس خرابی کومولوی کے سرمنڈ ھنے کی کوشش کریں گے۔ مولوی جو کام بھی کرے اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی شہر، کوئی شہوئی طعنہ لگالئے

کی ضرور کوشش کرتے ہیں، مولوی بے چارہ اگر گوشنین ہواور بیٹے کر اللہ اللہ کر رہا ہو یا قال الله و قال الله سول ہیں لگا ہوا ہو گوشنین کی زندگی اختیار کئے ہوئے ہوتو اعتراض ہیہ ہے کہ مولوی تو دنیا سے بخبر ہے دنیا کہاں جا رہی ہے اور ان کو ہم اللہ کے گنبد سے نکلے کی فرصت نہیں ۔ اگر مولوی بے چارہ گوشہ سے نکل کر کسی کام کے لئے یا اصلاح کے لئے باہرنکل آئے تو اعتراض ہے کہ و کیھئے صاحب، بیمولوی صاحب ہیں ان کو چاہئے تھا کہ بید مدرسہ اور محبد ہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے انہوں نے سیاست اور حکومت کے معاملات ہیں دخل اندازی شروع کر دی، اس سے ان کا کیا تعلق؟ اگر مولوی بے چارے کے پاس مالی وسائل کا فقد ان ہواور فقر و فاقہ کا شکار ہو تو اعتراض و کیھئے بیہ مولوی صاحب ہیں، علماء کرام ہیں، دنیا کس ہواور فقر و فاقہ کا شکار ہو تو اعتراض و کیھئے بیہ مولوی صاحب ہیں، علماء کرام ہیں، دنیا کس طرف جارہی ہے اور انہوں نے دینی مدارس ہیں کوئی معقول انظام نہیں کیا۔ ان کے مدارس کے پاس مالی وسائل ہوتے، معاش کے ذرائع حاصل کرنے کی سہولت ہوتی، اب بیہ اور ان کے مدارس کے باس مالی وسائل ہوتے، معاش کے ذرائع حاصل کرنے کی سہولت ہوتی، اب بیہ اور ان کا کیا کریں گے؟ کیے ان کا گزارہ ہوگا۔

اگر مولوی یا عالم کے پاس چار پیسے زیادہ آ گئے تو اعتراض، کہ لیجئے صاحب، مولوی صاحب ہیں عالم دین ہیں لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے ہوئے دنیا دار ہیں۔ بھلا علماء کرام کا مال اور دنیا سے کیاتھلق۔

غرض اس بے چارے مولوی کی کسی حالت میں معافی نہیں، ہرحالت میں اس پر اعتراض اور طعنہ ضرور ہوگا۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو با قاعدہ اہتمام کے ساتھ پروپیگنڈہ کر کے عناد کے طور پر علاء کرام، اہل علم اور طلبہ علوم دین کے لئے بدگمانیاں اور بدظنیاں پھیلانا چاہتے ہیں۔'' (۳۲)

اس وقت صورت حال اور بھی عجیب اور تشویشناک ہے۔ ایک طرف تو نقاضا ہے
ہے کہ امام خوب پڑھا لکھا ہواور دینی علوم کے ساتھ ساتھ وہ عصری علوم پر بھی دسترس رکھتا ہو،
اے ملکی، قومی بلکہ بین الاقوامی صورتحال کا بھی علم ہو اور کرنٹ افیئر ز Current)
Affairs) حالات حاضرہ وامور تازہ پر بھی اس کی نظر ہو، مگر دوسری طرف صورت ہے ہے کہ
اگر کسی عالم کے بچے اسکول یا انگاش میڈیم میں زیر تعلیم ہوں تو اعتراض ہے کہ لیجئے صاحب

مولوی صاحب نے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم پہ لگا رکھا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بناؤ، اور اگرامام صاحب کے بچے اسکول نہ جاتے ہوں صرف قرآن حفظ کرنے اور دیٹی تعلیم میں مشغول ہوں تو اعتراض کہ امام صاحب زمانہ رتی کر چکا ہے اب دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجے۔

امام اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لے تو اعتراض کہ لیجئے صاحب پرانے زمانے
کے علاء بڑے قناعت پہند اور متوکل علی اللہ ہوتے تھے اپنے کام سے کام اور وینی خدمت
سے سروکارر کھتے تھے انہیں کاروبار چکانے کی بڑی ہے اور اگرامام کی مالی حالت ختہ ہونے
کی بناء پر وہ لوگوں ہے بھی قرض ما نگ بیٹھے یا کی آفت میں مدد کا خواستگار ہوتو اعتراض کہ
صاحب دیکھولوگوں سے اپنی ضروریات کا رونا روتے رہتے ہیں اس سے اچھا تو یہ ہے کہ یہ
امامت کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی کرتے تا کہ ان کی معاشی ضروریات دوسری مدسے
امامت کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی کرتے تا کہ ان کی معاشی ضروریات دوسری مدسے
پوری ہوتی رہیں علی طفد القیاس ، کوئی پہلواور کوئی گوشہ زندگی ایسانہیں جس میں امام پرطعن
وری ہوتی رہیں علی طفد القیاس ، کوئی پہلواور کوئی گوشہ زندگی ایسانہیں جس میں امام پرطعن
ورشنج اور اعتراض نہ ہو خرضیکہ فی زمانہ امام کو اپنی عزت نفس اور سفید پوشی کا مجرم قائم رکھتے
ہوئے کہیں جم کرامامت و خطابت کا فریضہ انجام دینا از حدد شوار ہو چکا ہے۔
امام کا فرر لیجہ معاش :

علیائے سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے معاثی معاملات میں عوام کے دست گر رہنے کو ناپند کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کوئی نہ کوئی کاروبار ملازمت یا صنعت گری کا سلسلہ رکھتے تھے۔ اکثر علاء کا ربخان تجارت کی طرف رہا ایسے بھی ہوئے جنہوں نے طبابت، کتابت اور صنعت وحرفت کو اپنایا۔ ذیل میں ہم بعض علاء کے اسائے گرامی اور ان کے پیشے یا ذرائع روزگار کا ذکر کرتے ہیں۔

ا۔ حضرت سالم بن عبداللہ تجارت کرتے تھے اور عام بازار میں جا کرخرید وفروخت کرتے (دیکھئے تذکرۃ الحفاظ ، ج ۱،ص ۷۷)

۲۔ حضرت ابوصالح سمان ، روغن زینون (زرد) کی خرید وفروخت کرتے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ، ج۱،ص ۷۸) س۔ امام یونس بن عبید، ریٹمی کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جا، ص ۱۳۰)
س حضرت داؤد بن الی ہند، بھی ریٹمی کپڑے کے تاجر تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جا، ص ۱۳۰)
۵۔ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ کپڑے کے تاجر تھے کوفہ میں آپ کی ایک بڑی دکان تھی اور
آپ کے ملاز مین ملک کے مختلف حصوں میں سامان تجارت لے کر جاتے یا ادھر سے خرید کر یہاں لاتے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ، ج ۱، ص ۱۵۱)

۲۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، وہ جید عالم کہ جن کے استقبال کولوگوں کا اس قدر جوم ہوتا

تھا کہ گویا افتی پرغبار چھا گیا ہوا سے عظیم محدث کہ ایک بار فلیفہ ہارون الرشید مع لشکر
شہر رقہ میں اتر اہوا تھا، اتفاق ہے ای موقع پر حضرت عبداللہ کا بھی اس شہر ہے گزر
ہوا خواسان کے اس عظیم محدث کے استقبال کے لئے اس قدر لوگ جمع ہوئے کہ
بھیر بھاڑ میں لوگوں کی جو تیاں پاؤں سے فکل گئیں اور کپڑے پھٹ گئے، حرم سرائے
فلافت کے چوبی برخ سے فلیفہ کی ایک کنیز نے بیسارا منظر دکھ کر جیرت زدہ ہوکہ
پوچھا آ خر بیہ جموم کیوں ہے بتایا گیا کہ لوگ عبداللہ بن مبارک سے ملئے جمع ہوئے
بیں کنیز نے بے ساختہ کہا بخدا محکومت اس کو کہتے ہیں جو اس طرح دلوں پر کی جائے
بیں کنیز نے بے ساختہ کہا بخدا محکومت اس کو کہتے ہیں جو اس طرح دلوں پر کی جائے
بیرے عبر ان کی طرح کہ جس کے لئے لوگ سرکاری اہل کاروں کے زور اور دباؤ سے
بیم ہوئے ہیں' بیہ برزگ لیعنی حضرت عبداللہ بن مبارک بھی وقت کے عظیم محدث
ہوئے کے ساتھ ساتھ مشہور تا جر بھی تھے اہام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کی جلد ا، ص ۱۳۵۵
رکھا ہے۔'' اللہ ام النا جر''

ے۔ مشہور حافظ صدیث غندر بھری، سوتی کیڑے اور چاوروں کا بیو پار کرتے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ، ج ا،ص ۲۷۵)

۸۔ امام بخاری کے استاذ حسن بن رئیج کوئی، بوریئے بیچتے تھے ای وجہ سے بعض لوگوں نے
ان کا لقب بواری لکھا ہے لیعنی بوریہ فروش تا جر۔ (تذکرۃ الحفاظ، ج۲،ص۳۳)
 ۹۔ امام ابوالحسن نیشا یوری، بھی بوریئے کے تا جرشتھ۔

•ا۔ حضرت ہشام دستوائی، کپڑے کے تاجر تھے، دستواز، اہوازعراق کا ایک علاقہ تھا جہاں سے یہ کپڑالا کرفروخت کرتے تھے۔ ( تذکرۃ الحفاظ، جسم مص ۱۴۷)

(تذکرۃ الحفاظ، ج ۲، ص ۲۱۷)

۱۳ ابوالفضل منہوں دشتی، بڑھئ کے کام میں مشہور تھے۔ حتیٰ کہ شہر کے شاہی شفا خانہ کے

مرکزی دروازے اوردیگر بہت سے کام انہی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ جامع مجد
دشق کی گھڑیاں انہوں نے درست کیس اور ان کی دیکھ بھال کرنے پر ان کو با تاعدہ

تخواه ملى تقى \_ ( تذكرة الحفاظ، ج م، ص ١٨٠)

۱۳ علامه ابن طاہر، بہترین کا تب تھے، سچے بخاری ومسلم اور ابو داؤد کی سات سات بار اور سنن ابن ماجہ کی دس بار اجرت پر کتابت کی ۔ ( تذکر ۃ الحفاظ، ج ۳،ص ۳۷۱)

 ۵ا۔ ابوسعید نحوی، دس ورق روزانہ کتابت کرتے تھے اور اس سے فارغ ہو کرعدالت قضاء میں اجلاس کرتے ۔گزر بسر کتابت ہے ہوتی تھی۔ (نز بت الالباء، ص ۳۸)

۱۷۔ نامورطبیب ابن الہیشم، کتابت کرتے تھے سال بحر میں تین کتابیں لکھ کر ان کی اجرت ڈیڑھ سواشر فی لیتے اور انہیں سے گزر بسر کرتے تھے۔

ان کےعلاوہ بھی متعدد علاء، فقہاء، محدثین و ماہرین علوم اسلامیہ ایسے گزرے ہیں جن کا ذریعہ معاش کوئی نہ کوئی مثغل رہا۔

ملازمت سے وابسة ہونے والوں میں ایسے بھی تنے جو وزیر کے اعلی درجہ تک پہنچے وہ وزیر کے اعلی درجہ تک پہنچے وہ وزیر جے آج کل کے وزیراعظم کے منصب سے بھی زیادہ احترام و وقار حاصل تھا۔ مثلاً

ا۔ امام ابو الفضل ابن خزابہ بغدادی جو حافظ الحدیث تنے اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ''کان من الحفاظ الثقات''ا مام وارقطنی نے جن سے روایت حدیث کی ہے وہ اپنے دور میں والی مصر ملک کا فور کے وزیر تنے۔ ( تذکرۃ الحفاظ، ج سم ص ۲۲۲)

- امام ابن حزم، مشہور محدث بھی وزیر ہوئے اور خلیفہ متنظم باللہ کے وزیر رہے۔

( تذکرۃ الحفاظ، ج سم ص ۳۲۸)

سر کمال الدین، فقه شافعی کے معتبر عالم دین شخے اور سلطان نورالدین زنگی کے وزیر تھے۔ (ابن خلکان، ج ۱،ص۳۷۳)

۳۔ علامہ تاج الدین ابراہیم، سلطان بایزید ملدرم کے وزیر رہے۔ (شقاق نعمانیہ، ج ۱،ص ۲۳۱) ۵۔ امام اوز اعی کے استاذ امام اساعیل، خلیفہ منصور کے خزینہ الثیاب ( کپڑوں کے گودام)

كانجارج تقر

۲ اما شعمی ، اموی خلفاء کے دور میں سفارت کاری کیلئے منتخب کئے گئے اور قیصر کے دربار میں سفیر بن کر پہنچے جو آپ کی ذہانت وعلم سے از حدمتا ٹر ہوا۔ (تذکرۃ الحفاظ، ج۱، ۲۵ م ۲۷)
 ۷ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی ، دیوان عزیز دربار بغداد کے سفیر ہوئے۔
 ۷ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی ، دیوان عزیز دربار بغداد کے سفیر ہوئے۔
 ۲۵ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی ، دیوان عزیز دربار بغداد کے سفیر ہوئے۔

۱مام ابوالمحاس قرشی، امام ابو یعقوب شیرازی، کمال الدین شافعی، علامه قرشجی اور دیگر
 بہت سے علماء مختلف اوقات میں دربارشاہی کے سفیر بنائے گئے۔ اس کے علاوہ بہت
 سے علماء کرام نے منصب قضاء و ولایت بھی اختیار کیا، قاضی ابو یوسف جو امام اعظم
 کے شاگر درشید میں قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) رہے۔

گر آج کیفیت دوسری ہے۔ اگر کوئی عالم سرکار سے وظیفہ پائے تو عوام کی نظر میں مطعون، اور ایوان افتدار سے گریزاں ہوتو زیر عتاب۔ اس طرح علاء کرام کا حال بھی عجیب ہے کہ پچھتو صاحب علم ہونے کے باوصف مناصب سے گریزاں ہیں اور پچھ خالی جبہ و دستار کے وزن پر مند افتدار کے حصول میں کوشاں۔ بہر کیف، علاء و آئمہ حضرات کا ذریعہ معاش کے سلمہ میں خود فیل ہونا، منصب علم و امامت کے وقار میں اضافہ کا موجب ہے بشرطیکہ اختیار کردہ ذریعہ معاش بھی جائز اور باوقار ہو۔

امام کی آمدن (Income):

معاشرہ میں پائی جانے والی بہت می برائیوں میں سے ایک''حسد'' بھی ہے اگر کسی مجد کا امام یا خطیب اپنی کوشش محنت اور جان سوزی سے کاروبار میں ترقی کر لے اور اس کے اثرات اس کی معاشرتی زندگی میں نمایاں ہوں تو بہت سے لوگوں کو امام یا عالم کی بیآ سودہ حالی ایک آئے نہیں بھاتی۔ امام یا عالم کے پاس گاڑی آجائے یا اس کی رہائش گاہ ذاتی اور خوب صورت بن جائے تو یہ بھی بہت ہے لوگوں کو کھلتی ہے اور اس پر اس فتم کے تبھرے سننے کو ملتے ہیں ابی صاحب پرانے زمانے کے علاء سادگی پند تھے،مجد کے جمرے میں گزارہ کر لیتے تھے اور میلوں پیدل چل کرعلم کی تروت کی اور دین کی تبلیغ فرماتے تھے۔ آج کل کے علماء کاروں اور کوٹھیوں کے چکر میں اور مال سمٹنے میں گئے ہوئے ہیں۔اس طرح کی گفتگو غالبًا علمائے سلف کے احوال سے بے خبری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ غور فرمائے گزشتہ صفحات میں علماء کے ذرائع معاش کے حوالہ ہے جن علماء کرام کے اسائے گرامی اور ان کے جن مناصب و مشاغل تجارت کا ذکر ہوا وہ اس تصور پر کس حد تک پورے اتر تے ہیں جو آج بیان کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بہت سے علاء کرام کی آمدن کا ذکر متعدد کتب میں ندکور ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علماء کرام میں متمول فتم کے علماء بھی تھے۔ مثلاً امام کیف مصری کی سالانہ آ مدن اس زمانے میں ای ہزار (۸۰۰۰۰) اشر فیاں سالانہ تھی۔ امام وعلی بغدادی جوامام دار قطنی محدث کے استاذ ہیں ان کی سرکار ہے مکہ مکر مہ عراق اور سجستان کے علماء حدیث کو وظیفہ ملتًا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ان کا ایک مکان تھا جے دارالعباس کہا جاتا تھا اس کی مالیت تمیں ہزار اشر فی تھی اور جب انہوں نے وفات یائی تو معز الدولہ نے ان کے ترکہ میں سے تین لاکھ اشرفيال بحق سركار صبط كرليل\_ (تذكرة الحفاظ، ج٣،٩٥)

ذہبی نے امام ابو الہیثم کی نسبت لکھا ہے کہ بہت مالدار تھے۔ تین یا چار بار تو انہوں نے اپنے ہم وزن چاندی خیرات کی تھی۔ ( تذکرۃ الحفاظ، ج1،ص٢٣٦)

حافظ رئیس این ابی ذیل ہروی کی سالانہ آمدن اس قدرتھی کہ صرف عشر کی مدییں سالانہ ایک ہزارخروارغلہ اوا کرتے تھے۔امام ذہبی نے ان کے بارے میں لکھا ہے'' محسان کٹیبر الاموال'' یعنی بہت مالدار تھے۔

مشارق الانوار کے مصنف امام حسن صغانی اپنے دور کے انتہائی متمول عالم مختے۔ شخ ابو حامد اسفرائنی کے بارے میں ابن خلکان نے لکھا ہے کہ دنیا و دین کی ریاست کے اعتبار سے بغداد بحریس متازیتے۔ امام بخاری اور ترندی کے استاذیشخ ابن سلام ہروی سرکار سے محقول وظیفہ یائے تنہ۔

گر تارے دور میں امام وخطیب کے لئے ضروری قرار بایا ہے کہ وہ معد کی تخواہ اورمخلد کے مردوں کی روحوں کوایسال ثواب کی خاطر دیے جانے والے کھانے پر گزر بسر کر کے اپنی سادگی اور قناعت کی مثال قائم کرے۔ کس قدرظلم اور ناانصافی ہے کہ وہ بچہ جس کے والدین نے ناز وقع کے ساتھ اے بالا پوسا پڑھایا اور ڈاکٹر بنایا۔ وہ تو ڈگری باتے ہی کلینک کھول کر لوگوں کو دونوں ہاتھوں لوٹنا شروع کر دنے اور اس کے اہل خانداس پرخوش ہوں اور ھل مِن مَّذِيْد كاميروار بول اوراس كا مال كمائے كے سلسله ميں برعمل و برح ب جائز بو اورمعاشر و بھی اسے ایک معزز مقام دینے کو تیار ہو مگر ایک وہ بچہ جس نے غربت وافلاس کے عالم میں مدرسہ میں تعلیم یائی ہواور مدرسہ کی روتھی سوتھی کھا کر اور اموال صدقات و زگوۃ پر گزارہ کیا اوراپنی جوانی گلائی ہو وہ جب کسی محلّہ کا امام ہو جائے اور پھرامامت کے ساتھ ساتھ وہ کوئی کاروباریا جائز ذریعہ معاش اختیار کرلے تو وہ لوگوں کی نظروں میں کھینے گئے۔ ایس کی مثالیں ہارے سامنے ہیں کہ جن میں امام، خطیب یا مدرس مدرسہ کو محفل اس لئے فارغ کرویا گیا کہ اس نے کوئی سائیڈ برنس کر کے اپنی معاشی حالت اہل محلّہ جیسی یا ان سے بہتر بنالی تھی۔ فیڈرل بی ابریا کراچی کی ایک دینی درسگاہ سے ناظم دارالا قامہ ( ہوشل وارون) کومحض اس لئے فارغ کر دیا گیا کہ اس نے رات دن محنت کر کے اور شیوش وغیرہ يؤها كر كچه پس انداز كيا اورگلثن اقبال ميں ايك پلاٹ خريد ليا تھا۔

امام وخطيب كى ربائش گاه:

امام وخطیب یا مسجد کے خادم کی رہائش گاہ کا معاملہ بھی خاصا دلچسپ ہے۔ لا ہور،
کراچی اور اسلام آباد جیسے بڑے اور مرکزی شہروں میں بڑی عالی شان مساجد بنی اور تغییر ہو
رہی ہیں مگر اکثر مقامات پرامام وخطیب کے لئے چٹائیوں کا مکان یا اسٹور والا کمرہ بطور حجرہ
مقرر ہے جس کمرہ میں چٹائیاں اور دریاں رکھی جائیں گی۔ اس میں لا وَڈِ الپیکر، جھاڑو اور
میت کی چار پائی ہوگی اور اس میں امام کور ہنا ہوگا۔

آج بھی ان بڑے شہروں میں الی مساجد کی کی نہیں جن کے فرش سنگ مرمر کے اور دیواریں سنگ اخفر و احمر کی ہیں، چھتوں میں تکلینے جڑے ہیں، قیمتی فانوس فنگے اور بیش قیمت قالین بچھے ہیں۔ وضو خانوں کی ایک ایک ٹوئی (Tap) سو دوسورو پے ہے کم کی نہیں، قیمت قالین بچھے ہیں۔ وضو خانوں کی ایک ایک ٹوئی (چوروں کی حجمت ہے اور رہائش گاہ بھی مگر امام و خطیب کی رہائش گاہ پر ٹیمن یا سیمنٹ کی چاوروں کی حجمت ہے اور رہائش گاہ بھی الیک تنگ و تاریک کدالا مان والحفیظ لے الاہور میں ایک عالم کی رہائش گاہ میں چند گھنے تھر نے کا انفاق ہوا تو ہے ساختہ ہماری زبان سے نکل گیا مولانا بیرتو ''اوپر نیچے سے گرم ہے'' فرمایا ہاں اس کے بیجے تنور ہیں اور اوپر سورج اور ہم نے ختیق کی تو واقعی وہ مکان تنوروں والے ہال اس کے دیجے تنور ہیں اور اوپر سورج اور ہم نے ختیق کی تو واقعی وہ مکان تنوروں والے ہال

ایک اور امام صاحب کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا دروازے پر لکھا تھا ''سر
سنجالئے'' معلوم ہوا کہ اوپر کی ڈاٹ اس قدر نیچے ہے کہ ہر آنے والے کا سراس سے ظرا
جاتا ہے، مجد والوں نے ڈاٹ تو ٹر کر دروازہ او نچا کرنے کی بجائے دولفظ تکھوانے میں اپنی
مہارت دکھائی۔ کراچی میں بکرا پیڑی کے ایک مدرسہ میں ایک بار جانے کا اتفاق ہوا تو
سیڑھیوں پر بیرعبارت درج تھی''ڈراسنجل کر''ہم نے دعوت دینے والوں سے پوچھا کہ بیکیا
ماجرا ہے تو بتایا گیا کہ سیڑھیاں بالکل کھڑی ہیں اور چکنی بھی، کچھٹوٹ چکی ہیں، اس لئے
ماجرا ہے تو بتایا گیا کہ سیڑھیاں بالکل کھڑی ہیں اور چکنی بھی، کچھٹوٹ چکی ہیں، اس لئے
احتیاط کی ضرورت ہے۔ کھانے پر ہیٹھے تو محبد کمیٹی کے اراکین بھی شریک تھے ایک نے
احتیاط کی ضرورت ہے۔ کھانے پر ہیٹھے تو محبد کمیٹی کے اراکین بھی شریک تھے ایک نے
بوے فخرید انداز میں کہا حضرت بہاں بوے بوے لوگ گر چکے ہیں۔ علامہ تورانی و نیازی

ایک امام صاحب کو دیکھا برابر والے گھرسے پانی مجرکر لا رہے ہیں۔ ہم نے سبب دریافت کیا تو بتایا گیا کہ ان کی رہائش گاہ میں پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں۔

یدسب مسائل ومعاملات شہری اور بڑے شہروں کی مساجد کے ہیں۔ دیہات کے علماء وآئم تمہ کے مسائل پر تو ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔

ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ کراچی کے ایک پوش امریا میں ایک امام صاحب نے نماز جمعہ کے اجتماع میں اپنے ذاتی مکان کی تغییر کے سلسلہ میں چندہ و تعاون کی اپیل کی کھے نے چندہ بھی ویا مگر نماز بول نے مجد سے نطلتے ہوئے اس پر جو تبعرے کئے وہ نا قابل اشاعت ہیں۔

## امام اور دیگر مراعات:

سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں طاز مین کی مراعات ہے متعلق کچھ نہ کچھ اصول مقرر اور طے شدہ ہوتے ہیں۔ مثلاً دوران طازمت، طازم اوراس کے بیوی بچول کے علاج معالجہ کی سہولت یا میڈیکل الاؤنس، ہاؤس ریند، کوینس، انشورنس، ٹیلی فون، کوالیفکیشن معالجہ کی سہولت یا میڈیکل الاؤنس، ہاؤس ریند، کوینس انشورنس، ٹیلی فون، کوالیفکیشن الاؤنس اور دیگر الاؤنسز۔گاڑی خریدنے کے لئے لون Loan اور پھر اس کا الاؤنس ای طرح ذاتی مکان بنانے کیلئے Loan۔

علاوہ ازیں پینشن، گریجو پٹی، جی پی فنڈ وغیرہ کی مراعات اور انقال کی صورت میں ہوی یا بچوں کے لئے پینشن ۔ جبکہ مساجد میں اس طرح کی مراعات صرف سرکاری سطح پر حاصل ہیں اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر ۔ جبکہ پرائیویٹ سیٹر میں جس میں مساجد زیادہ ہیں اس طرح کی سی سہولت کا کوئی ذکر نہیں اور اس پر طرہ یہ کہ اگر کسی بھی سبب سے امام یا خطیب کومبحد سے فارغ کردیا جائے تو تھم ہوتا ہے کہ تین دن کے اندر اندر اپنا بندوبست کرلیں اور مکان بھی خالی کردیں ۔

کیا اس طرح کے احکامات جاری کرنے والے خود بھی اسی فتم کے احکامات سننے اور برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ کیا سرکاری سطح پر تبادلوں یا اختقام سروس کی صورت میں اس طرح کے احکامات کوکوئی بھی شخص قبول کرنے کو تیار ہے؟ امام کے انتقال کی صورت میں اس کے بچوں کے لئے کوئی پینشن ،گریجو یٹی یا بچوں کی کفالت کا نظام نہیں۔

ے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفا داری ہے؟ کہ جس کے پیچھے اتنا عرصہ نماز ادا کیس اس کے لئے کوئی مراعات نہیں اور بوقت اخراج اس قتم کا سلوک کہ کوئی مالک مکان اپنے کراید دار سے تو کرکے دیکھے؟

#### ضرورت ب:

کراچی کی ایک مبحد کمیٹی نے امام کے تقرر کے لئے ایک شرائط نامہ شائع کیا ہے جو امامت کے منصب کے لئے انٹرویو دینے کی خاطر آنے والے ہرامیدوار کو دیا جاتا ہے، اس مجد بیں سال بیں چار پانچ مرتبہ امام تبدیل کیا جاتا ہے۔ عرصہ تیں سال بیں کمیٹی کو کوئی ایس مجد بیں سال بیں محیثی کو کوئی ایس محجد کے منتقل امام کے طور پر خدمت انجام دینے کے قابل ہو، لبندا یہاں یہ پوسٹ ہمیشہ خالی ہی رہتی ہے۔ آپ بھی درخواست دیجئے ممکن ہے آپ ان کے معیار پر پورے اثر آئیں۔ شرا لکھامن وعن (مع اغلاط) ورج کئے جاتے ہیں۔ معیار پر پورے اثر آئیں۔ شرا لکھا :

- ا۔ سی بریلوی، شریعت کا کھمل پابند، قاری، درسِ نظامی سے فارغ عالم دین، بیخ وقتہ نماز بہع جمعہ وعیدین مسجد غوثیہ میں پڑھانے کا پابند ہونے کے علاوہ، ایام بزرگانِ دین کے موقع پر بعد نماز عشاء خصوصی خطاب کرنے کا اہتمام کرےگا۔
  - ۲۔ مسلک اہل سنت حنی بریلوی کی ترویج واشاعت میں سرگرم عمل رہے گا۔
  - ٣- لوگوں كوين مسائل عل كرنے ميں معجد كے جرك ميں پابند موكر بيٹے گا۔
- ۳۔ کسی بڑے دین و اشراکی ساجی پروگرام کرنے میں مجد کمیٹی سے پیشگی اجازت و مشادرت کرتا رہے گا اورخود ہر پروگرام کے انتظام میں ذمہ داری سے کام کرے گا۔
- ۵۔ امام صاحب مجد سمیٹی کے پاس اپنی اصل اسناد اور اصل شناختی کارڈ مستقل طور پر جمع
   کرانے کا پایند ہوگا۔ فوٹو کا پیاں نہیں چلیں گی۔
- ۲ کسی ایک دن کی رخصت کے لئے بھی کمیٹی سے پیشگی اجازت لیزا ہوگی۔ کمیٹی سے کوئی
   شکایت ہوتو بعد نمازِ عشاء تحریری درخواست دینا ہوگی۔
  - کے محاملات میں امام کو کئی قتم کی مداخلت کی اجازت نہ ہوگی۔
  - ۸۔ ہر ماہ تنخواہ کی وصولی واؤچر پر کرے گا اور چھٹیوں کی تخواہ کاٹی جائے گی۔
- 9۔ سال میں چودہ یوم کی چھٹی کا امام کوئق ہے خواہ اکٹھی لیے لیے ایک ایک کر کے۔ اس کے علاوہ کسی قتم کی چھٹی کی اجازت نہیں۔

- ۱۰ مسجد کمیٹی، امام کومیڈیکل الاؤنس، مہنگائی الاؤنس، اعلیٰ تعلیم کا الاؤنس اور دیگر کسی قتم کا الاؤنس نہیں دے گی، نہ گریجویٹی یا پنشن دینے کی پابند ہوگی۔
- اا۔ امام کے انقال کی صورت میں ایک ہفتہ کے اندرامام کے بچوں کومکان خالی کرنا ہوگا۔
- ۱۲۔ سوئی گیس، بجلی اور پانی کے بل امام خود اوا کر کے میٹی کو پیش کرے گا تا کہ ریکارڈ میں رکھے جائیں۔
  - المام کوایے ساتھ مجد کے مکان میں کسی عزیز رشتہ دار کو شہرانے کی اجازت نہ ہوگ۔
- ۱۲/ امام صاحب کونمازوں کے اوقات میں اذان کے بعد مصلی کے اریب قریب موجود رہنا ضروری ہے اور نماز کے بعد بھی دس منٹ تک وہ لازمی موجود رہے گا۔
- ۵ا۔ مجدین کوئی اضافی لائٹ یا پھھا چاتا ہوا پایا گیا تو ذمہ داری امام صاحب پر ہوگی۔
- ۱۶۔ امام صاحب نمازوں میں مختصی رنگ کی دستار پہنے گا اور اس کے اندر ٹو پی بھی ہوتا ضروری ہے۔
- ے ا۔ امام صاحب اگر کسی وقت معجد چھوڑ نا چا ہیں تو ورخواست دیں جس پر ایک ماہ میں غور کیا جائے گا۔
  - ١٨ مجد كمينى اگرامام كوفارغ كرنا جائي كوفورى نوش يرفارغ كرسكتى بـ
  - 19۔ امام مسجد، مسجد کی امامت کے علاوہ کوئی اور ذریعیدروز گاراختیار نہیں کرسکتا۔
    - ۲۰ منخواه (۱۰۰۰ روپ) مر ماه کی دس تاریخ کوادا کی جائے گی۔
  - ۲۱۔ مندرجہ شرطوں میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی پر امام کونوٹس جاری کیا جائے گا۔
- ۲۲۔ امام مسجد اور کمیٹی کے مابین کسی تنازع کی صورت میں علامہ سید شاہ تراب الحق قاوری صاحب کا فیصلہ آخری ہوگا۔

新国以外的 医多类性大学的 医外外外的

(のあいまかんとうというないからからからかり

ETERTAL CHARLESTON OF MENTALISMENT CALLED

Ever 10 England College 10

## رطب ويابس (مجور مقالات ومفاين)

اس کتاب میں ڈاکٹر شاہتاز صاحب کے حسب ذیل مقالات ومضامین شاکع ہوئے ہیں۔ 🖈 قرآن وسیرت سے متعلق مضافین

٢ قرآن غيرمملمول عفرت كادر الميل دينا ا\_اعاز القرآك ٣- نبي اكرم صلى الله عليه وللم بحثيث علم وقاضى الم يشش نعليين رسول الله كل بركات الم فقهي مضامين

۵ اسلامی نظام حدود وتعزیرات کی حکمت ۲ رقم کرائے پر کینے کی شرعی حیثیت ٤ ـ وكا كوتر يك اور شهادت ك نقاض ٨ ـ رمضان المبارك تاريخي تا ظريس ٩\_ نماز راوح چند توجه طلب پهلو ١٠٥٠ اتعداد رکعت راوح اا ماه رجب کی زر بی و تاریخی اجمیت ۱۲ علامه این سلام جروی

١٣ حضرت مجدوالف ثاني رحمة الله عليه كفتهي افكار ونظريات

المشخصات وبلاد يرمضاين

٣- جنك آزادى ١٨٥٤ واورمولا نافضل حن خرآ بادى ١٥ اعلام عدايوز بره معرى ا علامه اشنع عبدالفتاح الوغده ١٧\_ الشيخ على طعطاوي

١٨\_ واكثر عبد الجواد خلف اور جامعه الدراسات الاسلاميه ١٩ \_ جيدمسلسل كي كهاني ٢٠ ـ برونائي ش اسلام ٢١ ـ دوروينز ويلاش اسلام ٢٢ علان سلطان قابوس كي قياوت ش النوع مضامين

> ۲۲ مقصد تخلیق با کستان ۲۳\_انبانیت کی پستی

٢٥ عربي مدارس كے لاكھوں طلب سوال كرتے ہيں ٢٦ و يى مدارس ميں ورجہ بندى كا تقصان ٢٧\_فظام تعليم ايك جائزه ٢٨ -جنگ فليح ك خفيد كوش ٢٩ \_ سعودى عربيكا ساى بحران كل كيا اسرزوال امت مسلمه با آ زمائش ما ٥٠- تذيب

(بیرمقالات ہرشمر کےمعروف کتب خانداور مجلّہ فقد اسلامی کے دفتر سے دستیاب ہیں)

# نائب امام يامؤذن

かいいからいないままままであるからいいと

していることがあるとはいまでいっているでしょう

بعض شہری مساجد میں نائب امام ومؤوّن دوالگ الگ عہدے ہیں جبکہ بعض میں مؤذن بی نائب امام ہے۔ اگرچہ کتب فقہ کے مطابق مؤذن نائب امام موسکتا ہے بلکہ احادیث کے مطابق نبی کر میم صلی الله علیه وسلم نے غزوات میں شرکت کے موقع پر مدیند میں حضرت عبدالله بن ام مكتوم رضى الله عنه كو قائم مقام ما نائب امام مقرر فرمايا جوموّ ذن بھى تقے مگر وه صحابی تھے اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی صحبت طاہرہ میں رہ کران کی اس قدر تربیت ہو چکی تھی کہ آج کے علم او بھی ان کے علم وفضل کا کیا مقابلہ کریں گے۔ جبکہ ہماری مساجد کے نائب امام/مؤذن كي صورت حال بير بح كه بوقت تقرريد ديكها جاتا ب كه وه حافظ قرآن ہے؟ '' اگر نہیں تو کم از کم کچھ سورتیں ہی اسے یاد ہوں اور اذان میں لہجہ خوب صورت ہو، اس کے علاوہ اس سے اور پچھنیں پوچھا جاتا۔ جبکہ کتب فقہ میں اس کی اہلیت پر مفصل بحث موجود ہے۔ فاوی عالمگیری میں ہے کہ''اذان کہنے کی اہلیت اس مخض میں ہے جو قبلہ اور نماز کے وقتوں کو پہچانتا ہو'' (بحوالہ فقاویٰ قاضی خان) اور چاہئے کہ مؤذن عاقل اور صالح اور مثقی عالم سنت ہو (بحوالہ نہایہ) اور لائق وہ ہے جو ہیب والا ہواورلوگوں کے حال پر مهر بانی کرتا ہواور جولوگ جماعت میں نہیں آتے ان پر زجر کرتا ہو (لینی ان سے باز پرس اور ڈانٹ ڈپٹ كرے) (بحوالہ قديہ) اور بميشہ اذان كہتا ہو (بحوالہ ہدايہ وتا تار خانيہ) اور ثواب كے واسطے اذان كهتا مو (بحواله نهرالفائق) (۳۳)

نائب امام/مؤذن كى ۋيوڭى:

شرق اعتبار سے نائب امام یا مؤؤن کی ڈیوٹی جبکہ بید ایک ہی شخص ہو، امام کی موجودگی میں اذان کہنا اور امام کی غیر موجودگی میں اذان و جماعت (امامت) کرانا ہے، اور لوگوں کو نمازوں کی پابندی کی تأکید کرنا ہے۔ جبکہ جدید دور میں مؤؤن کی ڈیوٹی انظامیہ مجد کی طرف سے بید واجب قرار پائی ہے کہ جبال خادم نہ ہو، وہ مسجد کی صفائی کرے اور صفیں کی طرف سے بید واجب قرار پائی ہے کہ جبال خادم نہ بو، وہ مسجد کی صفائی کرے اور صفیل بھی بھرنا) اور فینکی بحرنا) اور وضواستنجاء خانہ کی صفائی سے پنگھوں اور دروازوں کی صفائی تک اس کا کام ہے۔ علاوہ ازیں دو وقت (صبح و شام) مجد میں محلہ کے بچوں کو تعلیم قرآن بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ ازیں دو وقت (صبح و شام) مجد میں مجد کی جو اس کی خاب نیانی امام مجد کی ذاتی اور چیئر میں مجد کی ڈیوٹی باغبانی امام مجد کی ذاتی اور چیئر میں محبد کی جاتھ کو کی باغبانی اس طرح کے تمام کام مؤذن یا نائب امام کے ساتھ بھی مؤذن کے ذمہ ہے۔ اگر مسجد کے تمام کام مؤذن یا نائب امام کے ساتھ کی مؤدن یا نائب امام کے ساتھ کی موسوس میں اور اس ساری محنت کے عوض اسے جونڈران دو وظیفہ ماتا ہے وہ قوت لا یموت سے خصوص میں اور اس ساری محنت کے عوض اسے جونڈران دو وظیفہ ماتا ہے وہ قوت لا یموت سے خصوص میں اور اس ساری محنت کے عوض اسے جونڈران دو وظیفہ ماتا ہے وہ قوت لا یموت سے خصوص میں اور اس ساری محنت کے عوض اسے جونڈران دو وظیفہ ماتا ہے وہ قوت لا یموت سے خوسوں میں اور اس ساری محنت کے عوض اسے جونڈران دو وظیفہ ماتا ہے وہ قوت لا یموت سے خوس میں ہوتا۔

کیا مجھی کسی ذمہ دار شخص نے اس پر بھی غور کیا کہ مؤذن یا نائب امام کو ملنے والا وظیفہ ایک عام مزدور کی روزانہ اجرت کے برابر بھی ہے؟ ہمارے خیال میں تو شاید امام و خطیب کو بھی استنے پلیے نہ ملتے ہوں جتنے ایک ان پڑھ مزدور یا شکیلے والا کما تا ہے۔

مؤذن واذان كى فضيلت:

فضائل مؤذن و اذان بہت ہیں ان میں سے چند ایک احادیث کے حوالہ سے یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

> " حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ می اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که" مؤذن کی آ واز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں

تک جن وانس اور جو چیز بھی اس کی آ واز سنی ہے وہ قیامت کے دن ضروراس (مؤذن) کے حق میں شہاوت دے گی۔" (صیح بخاری) "حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے آپ فرماتے مٹھے کہ" اذان کہنے والے قیامت کے دن سب لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن (سرباند) ہوں گے۔" (صیح مسلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ تعالی کے جس بندے نے سات سال تک اللہ کے واسطے اور ثواب کی نیت سے اذان دی اس کیلئے آتش دوزخ سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ (جامع تر ندی، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ) خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان دی ہے امام تر ندی کی بیان کردہ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اذان دی۔ (جامع تر ندی)

## مؤذن كي صفات:

مؤذن کی صفات میں ہے بعض کا ذکر اوپر ہو چکا، مزید بید کہ مؤذن کو وقت ہے پہلے اور بے وضواذان نہ کہنا چاہئے۔ وقت سے پہلے دی گئ اذان وقت پر قابل اعادہ ہے جبکہ ہے وضو کی اذان اگر چہ قابل اعادہ نہیں تاہم اس کو معمول بنا لینا درست نہیں۔ اچھا مؤذن وہ ہے جو وقت پر باوضواور ثواب کی نیت سے اذان دے۔ نابینا مؤذن کی اذان جائز ہے بشر طیکہ اسے وقت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہو یا کوئی وقت بتانے والا ہو، آج کل ایسی گھڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں جن سے نابینا بھی صحیح وقت معلوم کر لیتے ہیں۔

ا قامت کس کاحق ہے؟

اذان کے بعد اقامت ای مخض کاحق ہے جس نے اذان کی، اگر کوئی دوسرا مخض

ا قامت کے تو اذان دینے والے سے اجازت لے۔ بغیر اجازت ا قامت نہ کے اور اگر اسے معلوم ہو کہ اقامت نہ کے اور اگر ا اسے معلوم ہو کہ ا قامت کہنے سے اذان دینے والے کو ملال نہ ہوگا تو کہہ سکتا ہے اگر چہ بغیر ا اجازت کے۔ کافی کے حوالہ سے فرآوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ مؤذن ہی ا ا قامت کہے۔ مؤذن کو اذان کے بعد مجد سے چلے جانا مناسب نہیں۔ لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو گنا ہگار نہیں ہوگا۔ تا ہم مؤذن کو ایسا کرنا نہیں چاہئے۔

## اذان کے پیے:

ہمارے ایک جانے والے مؤذن نے بتایا کہ متولی مجد سے اس کا جھڑا رہتا تھا اور متولی ہمیشہ بیہ طعنہ دیتا کہ ہم تمہیں''اذان کے پلیے'' دیتے ہیں۔ ایک روز میں نے اذان دی اور اس کے بعد نماز (جماعت) سے ذرا دیرقبل میں مسجد سے جانے لگا تو متولی نے کہا کہاں جارہے ہو، میں نے کہا جہاں بھی جاؤں ،تم اذان کے پلیے دیتے ہوسواذان میں نے کہدری اب اقامت خود کہدلیزا۔

三十五日子出一次一十五十五十五十五十五十五十五十五十二十二

京一十年了中国的政治的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人

المال المراجع المراجع

いたものできるからたいのよう

with the source of the source

かられたいとうというというというないというという

るかはなるというできているというというというというという

# خطيب

معاشرہ میں خطیب کی جواجمیت ہے وہ کسی سے خفی نہیں، مساجد میں جعہ و دیگر اہم مواقع پر ایک اچھا خطیب ہی اصلاح معاشرہ کا اہم فریضہ انجام دیتا ہے اس کی نقار ہر کے نتیجہ میں لوگوں میں نیکی کی طرف رغبت اور برائیوں سے بے رغبتی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھی اور موئر تقریر یقینیا اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ ایک خطیب میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہئیں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے ہاں البتہ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ'' ہرخو بی خطیب میں ہونی چاہئے اور کوئی خرابی اس کے قریب سے بھی نہ گزرنے پائے۔'' اگر چہ انسان ہونے کے ناطے امکان خوبیوں اور خرابیوں دونوں کا ہے مگر جس کی خوبیاں اس کی خرابیوں پر غالب ہوں وہ خوبیوں والا اور کامیاب انسان ہی متصور ہوگا۔ ذیل میں ہم خطیب کی چند صفات کا ذکر کرتے ہیں۔

## خطيب ياملغ كى صفات:

بیضروری ہے کہ مبلغ دین کاعلم اور سمجھ رکھنے والا اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور جس چیز کی طرف بلا رہا ہے اس پڑنمل کرنے والا ہواچھی خصلتیں اور اچھی صفات کا حامل ہو۔ اللہ کی طرف بلانے والے راستہ میں مشکلات پرصبر کرنے والا اور تکالیف کوخل و بردہاری سے برداشت کرنے والا ہو۔ اس کی زبان میں شیرینی اور اس کے مزاج میں درگزر کرنے کا مادہ ہواس لئے کہ مبلغ درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے لہذا جس کا نائب ہے اس کی صفات سے اس کا متصف ہونا ضروری ہے۔

مبلغ یا دائی کی تمام صفات میں سب سے پہلی صفت، صفت علم ہے۔ دائی کے لئے عالم ہونا ضروری ہے اور بیر بھی کہ وہ اپنا علم میں اضافہ کرتا رہے جس کے لئے وہ تغییر، صدیث، فقہ سیرت النبی وغیرہ کی کتابیں مطالعہ کرے اور دیگر مبلغین اور مجاہدین کی تاریخ وعوت وعز بیت سے آشنا اور آگاہ ہواور ان مضامین سے متعلق کتب کے ذخیرہ سے اپنا علم کو مزید ترقی دے اور جس چیز کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہواس میں اس کو بصیرت اور عبور حاصل ہو جبیا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ جس کا مفہوم ہے:

''اے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہد دیجئے کہ میراطریق یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میرے پیروکار دلیل پر قائم ہیں، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور میں مشرکوں میں ہے نہیں۔''

( سوره يوسف، آيت ١٠٨)

چونکہ خطیب لوگوں کو پروردگار کے راستہ کی طرف بلاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ اس راستہ کے تم وہ اور جب وہ لوگوں کو اچھی چیزوں وہ اس راستہ کے تمام مقتضیات اور معلومات سے واقف ہواور جب وہ لوگوں کو اچھی چیزوں کی طرف بلا رہا ہے اور بری چیزوں سے روک رہا ہے تو بیاچھائی اور برائی کی معرفت بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم تھے ان کواللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ آپ کثرت سے بیدعا مائکیں

"رُبِّ زِدُنِي عِلْمًا" (اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔)

مبلغ داعی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس جوعلم ہے اور جس چیز کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے اس پر اس کاعمل بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوتے تنے اور ان کے لئے عمل کا ایک نمونہ پیش فرماتے تا کہ لوگ اس نمونہ عمل کی اقتداء کریں۔ جب نماز پڑھنے کا تھم نازل ہوا تو آپ اللے تھے نے پہلے خود نماز اوا فرمائی اور اس کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا ''اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے جھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔'' جب آپ الله نے جے ادا فرمایا تو اس وقت بیاعلان فرمایا کہ مجھ سے اپ جے کے اعلان فرمایا کہ مجھ سے اپ جے تے کے اعمال سکھ لو۔ جب داعی اس عمل پرخود عمل پیرا ہوجس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے تو وہ بات دل میں مضبوطی سے جاگزیں ہوتی ہے اور مخاطب اس کو پوری بصیرت اور خوش دلی سے قبول کرتا ہے جب بات دل سے نگلتی ہے تو دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر سخت مکیر فرمائی ہے۔ جولوگ اپنے کے ہوئے پرعمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر سخت مکیر فرمائی ہے۔ جولوگ اپنے کے ہوئے پرعمل نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے:

''اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جوکرتے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک میہ بات بہت ناراضگی کی ہے کہ ایسی بات کہو جوکرونہیں۔'' (سورہ صف، آیت نمبرس)

اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فر مایا۔ اور میں نہیں جا ہتا کہ تہمارے برخلاف ان کا مول کو کرول جن سے میں تنہیں روکتا ہوں میں تو بس اصلاح ہی چاہتا ہوں جہاں تک میں کرسکوں اور مجھے جو پچھ تو فیق ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ (سورہ ہود، آیت نمبر ۸۸) داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ سلامت قلب اور پاکیزگی روح کے ساتھ متصف ہوا ور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہایت مضبوط ہوا ور تعلق باللہ فرائض پر یا ہندی کے ساتھ

ہواور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہاہت مصبوط ہواور سعی بالتہ فرانس پر پابسان کے ساتھ اس کا علق مسلم کا سے م عمل، رات کی نماز اور کثرت ذکر سے حاصل ہوگا اس لئے کہ ذکر الٰہی سے دل و د ماغ کو چلا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ'' دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں ان کی چمک اللہ کے ذکر سے بحال ہوتی ہے۔''

دا گی کو جاہئے کہ وہ کچھ وفت اپنے رب کے ساتھ تخلیہ کے لئے فارغ رکھے۔ ڈاکٹرمصطفیٰ سباعی فرماتے ہیں۔

اللہ کی طرف بلانے والے کے لئے ضروری ہے کہ پچھ اوقات فارغ کرے جن میں وہ اللہ جل شانۂ کے ساتھ اپنی روح کے تعلق کومضبوط کرے۔ ان اوقات میں وہ برے اخلاق کی کدورتوں سے اپنے نفس کو پاک کرے اور اپنے گرد و پیش کی منتشر زندگی سے پرسکون ہو جائے اور تخلیہ کے ان اوقات میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس نے بھلائی میں کیا کوتا ہی کی؟ کہاں اس کے قدم متزلزل ہوئے؟ کہاں اس نے حکمت تبلیغ اور منج دعوت میں غلطی کی؟

ان امور کا محاسبہ کرے ان کے ازالہ کی تدبیر سوچے اور ان اوقات تخلیہ میں وہ آخرت، جنت، دوزخ، موت اور اس کی ہولنا کیوں کا تصور کرے ان اوقات تخلیہ میں ذکر اللهی کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرنماز تہجد اور قیام اللیل فرض تنجی جنب کہ امت کے دیگر افراد کے حق میں مستحب ہے اس نماز تہجد کی سب سے زیادہ ضرورت مبلغین کو ہے اور پھر رات کے آخری حصہ میں تخلیہ اور نماز تہجد کی لذت سے وہی شخص ضرورت مبلغین کو ہے اور پھر رات کے آخری حصہ میں تخلیہ اور نماز تہجد کی لذت سے وہی شخص آخری حصہ میں تخلیہ اور نمایا ہو۔''

ضروری ہے کہ مبلغ پا کیزہ اخلاق اور اچھی صفات مثلاً صبر، بردباری، زم مزاجی، عفو و درگزر اور لوگوں پر شفقت جیسی صفات سے متصف ہو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے۔اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق حمیدہ اور صفات پا کیزہ کے اعلیٰ رتبہ پر فائز ہونے کی خبر قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے دی جس کا مفہوم ہے کہ:

''اور بیشک آپ اخلاق کے اعلی مرتبہ پر فائز ہیں۔'' (سورۃ القلم ، آیت ۴) اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کامفہوم ہے:

'' پھر بیاللہ کی رحمت ہی کے سبب سے ہے کہ آپ ان کے ساتھ زم رہے اور اگر آپ تند خو، سخت طبع ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے سو آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لئے استغفار کر دیجئے اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہئے۔'' (سورہ آل عمران، آیت نمبر ۱۵۹)

ارشادربانی ہےجس کامفہوم ہے:

(بے شک تمہارے پاس ایک پغیر آئے ہیں تمہاری ہی جس میں

ے، جو چیز شہیں نقصان پہنچاتی ہے انہیں بہت گراں گزرتی ہے تہماری بھلائی کے حریص ہیں ایمان والوں کے حق میں تو بڑے ہی شفیق ہیں مہر بان ہیں۔)

(سورہ تو ہے، آیت نمبر ۱۲۸)

(سورہ الانہیاء، آیت نمبر ۱۰۵)

(سورۃ الانہیاء، آیت نمبر ۱۰۵)

وہ شخص جس کو اللہ نے مبلغ اور داعی جیسے اہم اور مقدس منصب کیلئے پند فرمایا ہے وہ اس بات کو ایک لحد کے لئے بھی نظر انداز نہ کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کوحتی الوسع اور اپنی استعداد اور دائرہ کار میں مخلوق تک

#### وعوت كاطريقه كار:

پہنچانے کا ذمہدار ہے۔

لازی ہے کہ داعی اور مبلغ عقل و فراست سے معمور ہو، چنہیں دعوت دے رہا ہو،
ان کی صلاحیت وحیثیت کے مطابق اس کو اسلوب دعوت میں تبدیلی پر عبور حاصل ہواگر اس
کے مخاطب غیر مسلم ہوں تو چاہئے کہ وہ محض بنیادی عقائد اور ایمان کی طرف بلائے اور اس
مقصد کے لئے حکمت و دانشمندی کے ساتھ اسلام کی اچھائیوں اور خوبیوں کو پیش کرے اور اگر
اس کے مخاطب اہل اسلام ہوں تو اس کی دعوت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کی
اس کے مخاطب اہل اسلام ہوں تو اس کی دعوت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کی
اطلاعت، تزکید نفس، اصلاح عمل خدا تری، بھلائی کی جانب ہوئی چاہئے۔ اللہ تعالی نے
طریق دعوت کو بیان کر دیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

"بلائے اپنے رب کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعہ اور ان سے از واس طریقہ سے جوعمدہ ہے بیشک آپ کا رب خوب واقف ہے اس سے بھی جواس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہ اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت یا فتہ لوگوں میں سے ہے۔" (سورہ کل، آیت نمبر ۱۲۵)

الله تبارک ونعالی نے صراط متفقیم کی طرف لوگوں کو بلانے کے لئے تین طریقے بالل على ، حِكْمَة ، مَوْعِظَة حَسَنَة اور جَادِلْهُ مُ بِالَّتِي هِي أَحُسَنُ حَمت عمرادي ہے کہ نہایت پختہ اور اٹل مضامین مضبوط دلائل اور براہین کی روشی میں حکیمانہ انداز میں پیش کئے جا کیں جن کوئن کرفنم وادراک اورعلمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے، دنیا کے خیالی فلنے ان کے سامنے ماند پڑ جائیں اور کسی قتم کی عملی و دماغی تر قیات وحی الہی کی بیان کردہ حقائق كاايك شوشه تبديل نه كرسكيس، موعظة حسنة مؤثر اور رقت انگيز نضحتول سے عبارت ہے جس میں زم خوئی اور ول سوزی کی روح بحری ہو، اخلاص جدروی اور شفقت وحسن ا خلاق سے خوب صورت اور معتدل پیرایہ میں جونصیحت کی جاتی ہے بسااوقات اس سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، مردوں میں جانیں پڑ جاتی ہیں ایک مایوں مردہ تو م جمر جمری لے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔لوگ ترغیب و تر ہیب کے مضامین سن کر منزل مقصود کی طرف بے تابانه دوڑنے لکتے ہیں اور بالخصوص جو زیادہ عالی د ماغ اور ذکی وفہیم نہیں ہوتے مگر طلب حق کی چنگاری سینے میں رکھتے ہیں ان میں مؤثر وعظ و پند ہے عمل کی ایسی اسٹیم بھری جا سکتی ہے جو بردی او نجی عالمانہ تحقیقات ہے ممکن نہیں، ہاں دنیا میں بمیشہ ہے ایک ایسی جماعت موجود ربی ہے کہ جن کا کام الجھنا اور بات بات میں ججتیں نکالنا اور کی بحثی کرنا ہے بیاوگ نہ حکمت كى باتنى قبول كرتے بين اور نه وعظ وقعيحت سنتے بين بلكه جاہتے بين كه برمسكله بين بحث و مناظره كا بازار گرم ہوبعض اوقات اہل فہم و انصاف اور طالبین حق کوبھی شبہات گھیر لیتے ہیں اور بدون بحث كِ تلى نبيس موتى اس لئ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فرماديا كداكرايا موقعہ پیش آئے تو بہترین طریقے سے تہذیب، شائشگی، حق شنای اور انصاف کیا تھ بحث کرو ا پنے حریف و مقابل کو الزام دوتو بہترین اسلوب سے دوخوا بی نہ خوا ہی دل آزار اور جگر خراش باتیں مت کروجس سے قضیہ بڑھے اور معاملہ طول کھنچے مقصود تفہیم اور احقاق حق ہونا جائے خشونت بداخلاقی کینه پروری اور ہٹ دھری سے کچھ نتیجہ نہیں۔

ہروہ شخص جس کواللہ تعالی نے علم دین کے اعزاز سے مشرف فرمایا ہے وہ چاہے منصب امامت یا خطابت پر فائز ہویا استاد ہویا وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں سرگر م عمل ہو اسے یہ ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ وہ مبلغ ہے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے اللہ کے اور اس طرح ہرمسلمان اپنے علم اور نہے کہ دعوت و تبلیغ بیعلاء کے فرض منصی میں داخل ہے اور اس طرح ہرمسلمان اپنے علم اور نہم کے مطابق دین کا داعی اور مبلغ ہے، ارشاد ربانی ہے جس کا مفہوم ہے:

'' تم بہترین امت ہو، جو نکالی گئی ہے لوگوں کیلئے تا کہتم نیک کا موں کی طرف بلا دَاور برے کا موں سے روکو۔'' (آل عمران آیت ۱۱۰) کی طرف بلا دَاور برے کا موں سے روکو۔'' (آل عمران آیت ۱۱۰)

''میری با نیں لوگوں تک پہنچا ؤ چاہے ایک چھوٹی می آیت ہی کیوں نہ ہو۔''

علاءِ کرام، خطباءِ عظام اور مدرسین واسا تذہ پر سالند کا خاص فضل ہے کہ لوگ ان کے پاس خود آتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالی نے عامة المسلمین کے دلوں میں علاء، خطباء اور اسا تذہ کی محبت اور ان کا احترام جاگزیں کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام لوگ نصحتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ عامة المسلمین روزانہ پانچ مرتبہ مساجد میں حاضر ہوتے ہیں نماز جعہ، عیدین اور دیگر خاص مواقع پر بھی آتے ہیں اور اپنے سال کا بیشتر حصہ اپنے استاد کے پاس گزارتے ہیں لہذا ہم پر واجب ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کیں اور فرصت کے ان اوقات کو استعال میں لاتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے اس فریضہ کو کما حقہ بجالانے کی کوشش کریں۔

ای طرح ہم میں سے ہر خض کیلئے ضروری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کیلئے ایک خاص لائح عمل مرتب کرے اور عمدہ اسلوب اپنائے خصوصاً آئمہ و خطباء کا عام مسلمانوں سے سب سے زیادہ ربط ہوتا ہے اور ان کی دعوت کے میدان مسجد، محراب ومنبر اور دینی اجتماعات ہیں لہذا انہیں چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو کمال عمل اور اچھے اخلاق سے متصف کریں تا کہ وہ بہترین معلم، بہترین تربیت دینے والے اور بہترین مرشد ثابت ہوں۔ اسلامی بنکاری اور سودی بنکاری میں فرق سودی بنکاری میں فرق

يروفيسر ڈاکٹر نوراحد شاہتاز

بعض سوالات کے جوابات



مادر اسلام فقراكيرى كراچى

# تقر رئيسي مو؟

خطباء اور علاء کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ الیک موضوع پر الیک تقریر یاد کر کے ہر جمعہ اور ہر دینی اجتاع کے موقع پر ای کو دہراتے رہیں بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ مخلف موضوعات کے لئے تغیر، حدیث، فقہ، سرت اور تاریخ اسلام کے ذخیرہ کتب سے اپنے علم میں دن بدن اضافہ کرتے رہیں ۔مبلغین کی سرت اور اان کے گر بول سے استفادہ کریں جب اور اس موضوع پر باعمل علاء سے غماکرہ کریں اور ان کے تج بول سے استفادہ کریں جب کوئی مبلغ اپنے خطبہ جمعہ یا کی وعظ وضیحت کی مجلس سے خطاب کر بے تو اس کے لئے کوئی ایما موضوع متعین کر ہے جس کی لوگوں کو سخت ضرورت ہو اور پھر اس موضوع کولوگوں کے سامنے بیان کرنے سے قبل ضبط تحریر میں لاتے یا اسے اسپنے ذہن میں ترتیب دے تا کہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے قبل مرتب اور مربوط انداز میں بیان کیا جا سے دوشوع کو دائل سے مزین کرنے کے لئے اس موضوع کی بنیاد الیں آیات قرآئی پر رکھے کہ جو اس موضوع سے متعلق ہیں اس لئے کہ ارشاد باری تعالی ہے (جس کا مقہوم ہے)؛ موضوع سے ڈرتا ہو۔'' آن کے ذریعہ سے تھیجت کرتے رہنے اسے جو میری وعید صوفوع سے ڈرتا ہو۔''

پھراس آیت قرآنی کی تشریح، احادیث نبویه کی روشی میں کریں اس لئے کہ یہ احادیث نبویہ قرآن کریم کی سب سے بہترین تشریح وتفییر ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے:

> "اور ہم نے آپ پر بھی میں نصیحت نامہ اتارا ہے تا کہ آپ لوگوں پر ظاہر کر دیں جو پچھان کے پاس بھیجا گیا ہے اور تا کہ وہ غور وفکر سے کام لیا کریں۔"

پھر اس موضوع ہے متعلق صحابہ کرام، سلف صالحین اور تاریخ اسلام کی دیگر اہم شخصیات کی زندگی کے حوالہ ہے مثالیں پیش کرے تا کہ لوگوں کے سامنے موضوع ہے متعلق عملی نمونہ بھی موجود ہو اور بیم کی نمونہ آ گے عمل کرنے والوں کے لئے مشعل راہ بن سکے خطیب اور مبلغ کو چا ہے کہ وہ وعظ وقعیحت کے لئے مفید اسلوب اور انداز اختیار کرے۔ اس کے لئے مفید اسلوب اور انداز اختیار کرے۔ اس کے لئے مفید اسلوب اور واعظوں کے خطیوں اور کے لئے مفید اسلوب اور واعظوں کے خطیوں اور تقاریر سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حاضرین مجلس اور مخاطب کے نشاط اور چتی کا بھی خیال رکھے۔ ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ جس سے لوگ بیزار موضوع کی طوالت ستی کا باعث بن جائے۔

ابو واکل کی روایت ہے '' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر جمعرات کو جمیل وعظ ونصیحت فرمایا کرتے ہتے یعنی ہفتہ میں ایک مرتبہ، اس پر ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں روزانہ وعظ ونصیحت فرمایا کریں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمھے یہ پہند نہیں کہ میں تمہیں تنگ کروں بلکہ میں تم کو بھی بھی وعظ و تصیحت کرتا ہوں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بھی تصیحت فرماتے ہتے ہماری تشکی کے خوف ہے۔'' خطیب مبلغ کو چاہئے کہ وہ لوگوں سے ان کی عقل وفہم کے مطابق بات کرے خوف سے۔'' خطیب مبلغ کو چاہئے کہ وہ لوگوں سے ان کی عقل وفہم کے مطابق بات کرے خطبہ میں ایس یا تیں نہ بیان کرے جوعوام نہ سمجھ سکتے ہوں اور جس کے ادراک سے ان کی عقل قاصر ہو۔

## ناالل لوگوں كا تقرر اوراس كا نتيجه:

واعظ یا خطیب کے لئے شاہ ولی اللہ کے بیان کردہ اوصاف کی روشیٰ میں جب ہم

اپنے ائمہ وخطباء کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ افسوس ناک صورت حال نظر آتی ہے کہ ہمارے امام

وخطیب صاحبان کی اکثریت (الا ما شاء اللہ) قرآن وحدیث سے گہری واقفیت اور کتاب و

سنت کا درس تو بہت دور کی بات ہے قرآن مجید کا سادہ ترجمہ تک ٹہیں سجھتے علم حدیث اور

اصول حدیث سے بالکل واقفیت ٹہیں۔ حدیث کی صحت اور عدم صحت کا پیتے ٹہیں۔ ''ضرب

زید'' کی ٹھوی ترکیب تک ٹہیں سجھتے۔ یہ صورت حال اکثر خطیب صاحبان (الا ماشاء اللہ) کی

ہے ان کی پہنچ صرف اردو میں کھی گئی وعظ و خطبہ کی کتابوں تک ہے۔ براہ راست قرآن و

حدیث اور امہات الکتب سے استفادہ کرنا ان کے بس کا روگ ٹہیں ۔ اردو میں بھی بس اپنی 

«نرکتہ فکر'' یا''مسلک'' کی کتابوں تک مطالعہ محدود رہتا ہے۔

در مکتہ فکر'' یا''مسلک'' کی کتابوں تک مطالعہ محدود رہتا ہے۔

چنانچہ یہ مشاہدہ ہے کہ ہمارے ائمہ و خطبہ کی اکثریت رفع بدین، آبین بالجمر، قرات خلف الامام، نور بشر، حاضر ناظر، علم غیب اور ایصال ثواب وغیرہ جیسے اختلائی مسائل پر تو گھنٹوں تقریر کر لے گی اور اگر ان سے گزارش کی جائے کہ اسلام کے معاشی نظام، سودی معیشت کے نقصا نات، سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں، اسلام کے عادلانہ نظام کی برکات، اسلامی حدود وتعزیرات، اسلام کے بین الاقوامی اصول وتصورات، اسلام کے تصور جنگ، اسلام کے معاشرتی نظام اور اسلام کے سیاسی نظام وغیرہ پر کچھ بیان فرما دیں تو شاید ہی کچھ اسلام کے معاشرتی نظام اور اسلام کے سیاسی نظام وغیرہ پر کچھ بیان فرما دیں تو شاید ہی کچھ بیان کرسکیں۔

مسلک کی حد تک محدود رہنے کے بنتیج میں آج ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت کا ناسورا تنا کھیل چکا ہے اوراتی جڑیں پکڑ چکا ہے اتنا بعداور دوری پیدا ہو چکی ہے کہ ایک مسلک کا آ دمی دوسرے مسلک کے آ دمی کومسلمان جھنے اوراپنے مسلک کی معجد میں اسے دیکھنے کے لئے تیار نہیں۔ اس فرقہ واریت نے ہرآ دمی کومشکل میں ڈال رکھا ہے۔ ہرآ دمی پریشان ہے کہ کس مسلک کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے ۔ کون سا اسلام قبول کیا جائے۔ اختلاف مسائل تک محدود خطبوں اور تقریروں نے جائے اور کون سا اسلام قبول کیا

مساجد کو غیر آباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نمازی انظار میں رہتے ہیں کہ''علامہ صاحب'' کا خطبہ کب خطبہ کا خطبہ کب خطبہ کا خطبہ کا خطبہ کا دور اس طرح کتنے ہی نمازی میں کہلے جیسے کے تواب سے محروم رہتے ہیں۔ (حافظ محمد میں کہلے جیسے کے تواب سے محروم رہتے ہیں۔ (حافظ محمد معداللہ، ہفت روز ہ تبیر، تمبر ۹۲)

### خطبه وتقرير كاانداز:

خطیب کو چاہے کہ خطبہ اور تقریر ظمیر طرح کر سمجھانے والے انداز میں کرے تاکہ ہر سننے والا اس کو سمجھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں اس قدر طرح ہوتا کہ سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا۔خطیب کو چاہئے کہ اس کا خطبہ تقریر اس قدر بلیغ اور فصیح ہو کہ جس کے سننے سے سامعین کے قلوب جموم اٹھیں۔ اس کی تقریر سے لوگوں میں عمل کی رغبت پیدا ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو۔

خطیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ منبر کے لئے ایسے موضوع کا انتخاب کرے جو جمام مسلک والوں کے لئے متنق علیہ ہو، ایسے امور کو نہ چھیڑے جو فروی اور اجتہادی ہوں اور جن امور ہیں شریعت نے لیک اور وسعت رکھی ہو۔ بیفروی موضوعات درس و تدریس میں اور درس گاہ میں بیان کرنے کے ہیں۔خطیب ایسے موضوعات پر بات نہ کرے جس سے اور درس گاہ میں بیان کرنے کے ہیں۔خطیب ایسے موضوعات پر بات نہ کرے جس امت مسلمہ میں تفرقہ اور اختلاف کا اندیشہ ہو، ہمیشہ اتحادِ امت کو اپنا نصب العین رکھے۔ ہمارے لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کاعمل مثالی نمونہ ہے، غروہ احزاب کے بعد نبی ہمارے کے حابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کاعمل مثالی نمونہ ہے، غروہ احزاب کے بعد نبی ہمارے کے حابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ کی طرف روانہ کیا اور ان کو یہ ہمارے کی کہان کہ مونہ ہو گئے گئے کہ عصر کی نماز پڑھنا'' صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چل پڑے ہماری کہاں تک کہ وہ انجی راستہ ہی میں بھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگیا بعض صحابہ نے عصر کی نماز کا وقت ہوگیا بعض صحابہ نے عصر کی نماز کا وقت ہوگیا بحض صحابہ نے عصر کی نماز کا وقت ہوگیا ہوں نے آپ چھیلئے کے اس ارشاد کا یہ مطلب سمجھا کہ ہم بنو قریظہ کہ نیخ میں حتی اللہ کان جلدی کریں لیکن اب جب کہ م ہاں نہیں پہنچ سکے اور عصر کی نماز کا وقت ہوگیا ہوں کیا جب کہ معرفی نماز وضاء نہیں کرنی جائے گویا انہوں نے اس ارشاد کے بجاز پر عمل کیا جب کہ اللہ کان جلدی کریں نماز وضاء نہیں کرنی جائے گویا انہوں نے اس ارشاد کے بجاز پر عمل کیا جب کہ

اس جماعت کے بعض افراد نے اس ارشاد کی حقیقت پڑھل کیا ۔ انہوں نے کہا کہ جمیں حکم ہی سے کہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھیں اور اس سے پہلے نماز عصر ہرگز ادا نہ کریں اگر چہ وہ قضا ہی کیوں نہ ہوجائے کے بعد قریظہ پہنچ کر نماز عمل کیوں نہ ہوجائے کے بعد قریظہ پہنچ کر نماز عصر پڑھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ تھا ہے ان دولوں گروہوں میں سے کسی پر نکیر نہیں فرمائی۔

اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی آپ تلگ کے ارشادات کو جھنے ہیں اختلاف ہوا حالانکہ انہوں نے بغیر کسی واسطہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تمام ارشادات سے اس کے باوجود ان ہیں کسی بات کو بچھنے ہیں اختلاف ہوا اور ہر ایک جماعت نے اپنی فہم اور بجھ کے مطابق اس کو منشاء نبوی بچھ کر اس پڑمل کیا لیکن ان میں کسی بھی وقت تفرقہ اور اختشار بیدا نہیں ہوا وہ جس طرح اختلاف سے قبل آپس میں محبت کرنے والے بھائی متھ ای طرح اختلاف کے بعد بھی ان کی محبت میں ذرہ برابر کی نہیں آئی اوروہ اسے مشتر کہ دشن یہود کے سامنے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کرد ہے۔

ائمہ مساجد اور خطباء ان تمام مسلمانوں کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں جو ان کی امامت میں نماز اداکرتے ہیں جو ان کی امامت میں نماز اداکرتے ہیں جوان کے بیچھے نماز جعد پڑھتے ہیں اوران کا وعظ وارشاد سنتے ہیں، پہ خطباء اور آئمہ ان عامة المسلمین کوحلال وحرام کی تعلیم دینے اور ان میں فرق بتلانے کے اور ان کی وین تربیت کے ذمہ دار ہیں۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہتم میں سے ہر شخص بھہبان ہے اور اس سے اس کے زیردست کے متعلق سوال کیا جائے گا۔امام مسجد کو چاہئے کہ وہ محلّہ اور علاقہ کے لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لئے ایک مناسب پروگرام ترتیب دے اور بی وقتہ نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد جس میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو ہفتہ عشرہ میں ایک باران کو درس دے جس میں ان کو اسلام کے بنیادی عقائد،عبادات و معاملات اور اخلاق کے متعلق بتائے اور اس کے لئے بہترین طریقہ سے سے کہ پہلے سے درس کے لئے موضوعات متعلق بتائے اور اس کے لئے بہترین طریقہ سے کہ پہلے سے درس کے لئے موضوعات منتخب کرے اور ہر موضوع پر مقررہ دن کسی ایک نماز کے بعد درس دے اور اس درس کی منتخب کرے اور ہر موضوع پر مقررہ دن کسی ایک نماز کے بعد درس دے اور اس درس کی

پابندی کرے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہواس لئے کہ سب سے زیادہ پہندیدہ عمل وہی ہے جو پابندی سے کیا جائے۔اگر چہ کم ہو، جہاں تک مدرس اور استادی تبلیغی فرصہ داریوں کا تعلق ہے تو وہ اساتذہ جو اسلامی جامعات اور مدارس میں تذریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں انہیں یہ بات خوب ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ وہ اس امت کے علاء اور مبلغین کو تیار کر رہے ہیں لہذا ان کی جدوجہد نہایت محنت،عرق ریزی، وسعت اور اخلاص نیت کا تقاضا کرتی ہے۔ لہذا ان کی جدوجہد نہایت محنت،عرق ریزی، وسعت اور اخلاص نیت کا تقاضا کرتی ہے۔ علماء کے لئے امام حجمہ کا سبق آئموز واقعہ:

ا مام اعظم امام ابو حنیفہ کے نامور شاگر دامام محمد بن حسن شیبانی " کے ذوق مطالعہ اور دین سے ناواقف لوگوں کی خاطر رات رات بحر مسائل شرعیہ کے دیکھنے کا ایمان افروز اور علماء کے لئے سبق آموز واقعے کا ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ امام محر را توں میں کتابوں کے مطالعہ کے عادی تھے۔موسم گرما میں بیرحال ہوتا کہ کتاب تھی ہوئی ہے بدن کا کرتا اترا ہوا ہے اور یانی سے بحرا طشت سامنے ہے جب نیند کا غلبہ ہوتا تو طشت سے یانی لے کر آ محصول پر چھینے مارتے تاکہ نیند دور ہو جائے اور پوری بیداری اور میقظ کے ساتھ اپنا مطالعہ جاری رکھ سکیس اور نے نے پیش آ مدہ مسائل کا انتخراج و استنباط کر سکیس ۔ رات کے اس مسلس عمل اور مطالع نے جب ان کی صحت پرمعز اڑات ڈالنے شروع کے تو ایک رات ان کے چندرفقاء بھی خواہ ان کی خدمت میں آئے اور کہا: آپ یوں مسلسل نہ جا گیں، رات کو پھے سویا بھی کریں ورنہ آپ کی صحت بالکل جواب دے جائے گی۔ رفقاء کی اس جدرداند بات کوئ کرامام محرنے جو خوب صورت اور دور اندیثانہ جواب دیا وہ سونے سے لکھنے کے قابل اور علماء کے لئے ایک سبق ہے۔ فرمایا لوگ تو اس مجروسہ برسورہ ہیں کہ كوئى نيا مئلد ہمارے سامنے آئے گا تو (امام) محركے پاس چلے جائيں گے۔ بتاؤ (امام) محر بھی اگر سوجائے تو لوگ چرکہاں جا کیں گے۔"

(مجلّه فقد اسلامی مص ۱۷-۱۱، اسلامک فقد اکیڈی انڈیا) (دوسرے سیمینار میں پیش کردہ مقالات کا مجموعہ)

جدیددرسگاہوں کے اساتذہ:

وہ اساتذہ جو جدید یو نیورسٹیوں اور کالجوں میں تدریس کے فرائض انجام دے
رہے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی پھے کم نہیں ہیں اس لئے کدان کے زیر نگرانی وزیر تربیت وہ
جدید طبقہ ہے جے آ مے چل کر زندگی کے ہر شعبہ میں مختلف امور کی ذمہ داریاں سنجالنی ہیں،
اگر یہ اساتذہ اس نو جوان طبقہ کی تربیت حکیما نہ طریقہ سے انجام دیتے ہیں اور ان کے اندر
روح ایمانی کی تروی کر دیتے ہیں تو یہ اساتذہ ایک نہایت اہم کام کو انجام دینے کے اعتبار
سے پوری امت مسلمہ کی جانب سے نہایت شکریہ کے قابل ہیں اور ان کی اس محنت کے
مستقبل میں بہت اچھے نتائج ظاہر ہوں گے۔

دعوت وتبلیغ کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لئے کہ در حقیقت میں رویے انبیاء حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا منصب ہے لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ میہ ایک بہت جلیل القدر منصب بھی ہے اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس منصب کے لئے قبول فرمالیں۔

ارشادربانی ہے جس کامفہوم ہے:

"اور اس سے بہتر بات کس کی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور کے کہ میں فرمانبر داروں میں سے ہوں۔" (سورہ فصلت، آیت ۳۳)

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاو ہے:

''جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو بھی عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی والوں کے اجر میں کوئی کی خبیں ہوگی اور جس کسی نے گراہی کی طرف بلایا تو اس پران عمل کرنے والوں کے برابر سزا ہوگی اور اس گراہی میں جٹلا افراد کے عذاب اور سزا میں کوئی کی نہیں ہوگی۔''

جس طرح زبان دعوت وتبليغ كافريضه انجام دينے كے لئے ايك مؤثر وسلم

ای طرح قلم اس دعوت و تبلیغ کے لئے ایک کامیاب ذرایعہ ہے چنانچہ وہ مبلغین جن کو اللہ تعالیٰ نے تحریر پر قدرت عطا فرمائی ہے ان کو چاہئے کہ وہ قلم اور تحریر کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لئے زیادہ سے زیادہ استعال کریں اور اہم موضوعات پر قلم اٹھا کیں اور ان کی اشاعت رسائل اور مجلّات کے ذریعہ کریں۔

خطیب اور امام کا فرق:

خطیب کا اصل کام لوگوں میں تبلیغ دین ہے خواہ وہ خطبات جمعہ کی صورت میں ہو،
درس قرآن و حدیث کی صورت میں ہو، محافل ذکر وسیرت کی شکل میں ہویا کسی اور انداز
میں۔ ایک خطیب کا فرض یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگا رہے اور
انہیں دین کی معلومات بہم پہنچانے اور ان کا خدا سے رشتہ جوڑنے کی سر تو ژکوشش کرتا رہے
بال البتہ اسے اس کام میں حکمت و موعظت کے انداز سے کام لینے کی از حد ضرورت ہے۔
خطیب، اپنے علاقہ محلّہ یا گاؤں کا روحانی پیشوا اور دینی مصلح ہے۔ اس کا کام پینجبرانہ توعیت کا
ہے جبکہ امام محض نماز وں کی صحت و خوبی سے اوا یکی کا ذمہ دار ہے۔ موجودہ دور میں بہت کم
مساجد ایک ہیں جہاں امام و خطیب الگ الگ ہوں، اکثر مساجد میں امام ہی خطیب ہوتا ہے۔
مر قی یا فتہ خطیب :

آج کے دور بیں بعض مساجد بیں رواج عام ہو چلا ہے کہ جب وہاں کا خطیب مسجد چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو امام یا نائب امام یا مؤذن کو خطبہ جمعہ کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور یہ کا مجموماً سجد کمیٹی والے کرتے ہیں۔ امام یا نائب امام ومؤذن چونکہ عموماً سی دینی مدرسہ کا فارغ التحصیل اور دینی علوم سے واقف نہیں ہوتا اس لئے وہ بازار سے تقریروں کی کتاب خرید لاتا ہے اور پھر اس میں سے حسب موقع کوئی تقریر رٹ کر سنا دیتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کتاب سے ویکھ کر خطیہ دیا۔ اس طرح کے کہ کتاب تی یا فتہ خطیب نے تقریر کی اور کتاب سے دیکھ کر خطیہ دیا۔ اس طرح کے خطیب ترتی یا فتہ خطیب ہوتے ہیں اور جب انہیں تقریر کا ملکہ ہوجاتا ہے تو وہ اس مجد کی خطیب ترتی یا فتہ خطیب ہوتے ہیں اور جب انہیں تقریر کا ملکہ ہوجاتا ہے تو وہ اس مجد کی حالی یا تقریر بحثیت مؤذن و نائب امام کے نہیں بلکہ امام و خطیب خطیب تو تا ہوتے ہیں والی انتظار ٹی (مجد کمیٹی) عموماً جہلاء پر مشمل ہوتی ہے اس

کے وہ انٹرویو بیں کچھے دارتقریرین کر حضرت کو علامہ شلیم کر لیتی ہے اور یوں خودساختہ وترقی
یافتہ خطباء وعلاء کی تعداد بیں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔اس شہر کراچی بیں ایسے خطباء ومبلغین بھی
ہیں کہ جن کی جوانی خرمستیوں اور رنگ رلیوں بیں گزری، بھی کسی مدرسہ کا رخ نہیں کیا نہ کہیں
سے دینی تعلیم و تربیت کی مگر سسریاباپ کی نفع بخش مند سنجالئے کے لئے سسریاباپ کے
انتقال پر ڈاڑھی بڑھا کر ممامہ و جبہ زیب تن کر کے اپنے سسریا باپ کے جانشین ہوئے اور
علامۃ الدھر بن بہنے۔

خطیب وامام کاتعین وتقرر کون کرے؟

کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک عام ملازم مثلاً باور چی، ڈرائیور، کلرک وغیرہ کا تقرر کرنے کے لئے تحقیق کا تو با قاعدہ اجتمام ہوگر امام وخطیب کے تقرر میں اس قدر بے احتیاطی کہ محلے یا مسجد کمیٹی کے وہ لوگ ایک عالم کا تقرر کرنے کے اہل قرار پائیں، جن کاعلم سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو عموماً مساجد کمیٹیوں کے چیئر مین محلے کے ایسے افراد ہوتے ہیں جو یا تو بہت مالدار اور کاروباری ہوں یا سوشل اور رفائی کاموں میں چیش چش رہنے والے فارغ فتم کے جہلاء۔ اس قتم کے لوگوں کو ایک عالم کا انٹرویو لینے کا اختیار قطعی نہیں سے بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ وہ لوگ جنہیں آنے والے عالم و مبلغ سے دین سکھنا ہے وہی اس کا انٹرویو لیس اور بیجانے کی کوشش کریں کہ یہ سے مبلغ اور کال عالم ہے یا نہیں۔ کیا جبھی کسی شاگر و نے کسی استاذ کا انٹرویولیا کہ اس کی لیافت و قابلیت کیا ہور پھر اس کے پاس پڑھنا شروع کیا؟

انٹرویو لینے کیلئے مجد کمیٹی کو چا ہے کہ وہ کسی اچھے عالم کے سامنے امیدوار کو پیش کریں اورا نہی سے انٹرویو کروائیں یا اس کی اسناد کود کیو کراس کا تقرر کرلیں اگر چدھن اسناد پر بھروسہ کرنا بھی بھی درست ثابت نہیں بھی ہوتا۔ کیونکہ جس طرح کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی تغلیمی اسناد کا کاروبار آج کل کھلے عام ہور ہا ہے اور میٹرک سے پی انٹی ڈی تک کی اسناد جعلی واصلی فراہم کرنے والے ادارے اور گروہ سرگرم عمل ہیں اسی طرح بعض دینی مدارس کی اسناد بھی تبرکا اور قیمتنا مل جاتی ہیں۔ چنانچہ مساجد ہیں آئمہ و خطباء کے تقرر کے وقت اسناد کے ساتھ ساتھ حقیقی اہلیت جانچے کیلئے کسی بڑے عالم سے رجوع کرنا مفید ہے۔

امام کے تقرر کے وقت معجد کمیٹی بہت می احتیاطیں پیش نظر رکھتی ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر ضمنا گزشتہ صفحات میں ہو چکا۔ مگر ایک احتیاط جو میرے علم میں نہیں تھی اور اس کتاب کی ترتیب کے دوران ہمارے ایک ایسے کرم فرمانے بتائی جوخود بھی ایک مجد کمیٹی کے رکن ہوں تو ان کے سامنے ایک احتیاط کے رکن ہوں تو ان کے سامنے ایک احتیاط سیبھی ہوتی ہے کہ امام ان سے کم پڑھا لکھا اور کم گو ہو، اس کی شخصیت بھی زیادہ رعب دار نہ ہو، اوروہ کوئی سکہ بندفتم کا عالم تو کسی صورت نہ ہو، ورنہ وہ کمیٹی والوں پر حادی ہوجائے گا اور کمیٹی والوں کو حادی ہوجائے گا اور سکیٹی والوں کو اس کے تالع ہوکر اس کی ہر بات تشلیم کرنا پڑے گی۔

عالم اورقصه كومين فرق كرنا جاسخ:

بعض آئمہ مساجد واقعی عالم ہوتے ہیں اور بعض صرف قصہ گو، علم کی اپنی ایک شان ہے گرقصہ گوئو وہ ہیں جو دوزخ شان ہے گرقصہ گوئو وہ ہیں جو دوزخ اور بہشت کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کو ڈراتے ہیں، نیت ان کی خالص ہوتی ہے اور وہ سچ واقعات گر رکھے ہیں اور جھوٹی احادیث واقعات گر رکھے ہیں اور جھوٹی احادیث وضع کررکھی ہیںتو میں انہیں اچھائہیں مجت (القصاص والمذکرین، ابن جوزی) عبرت پذیری کے لئے قصہ گوئی کا حکم قرآن سے ثابت ہے:

فَافُصُصِ الْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوُنَ ٥ (الاعراف، آیت ۱۷۱) یعنی آپ (اے نبیؓ) ان سے حکایت بیان سیجئے تا کہ بیلوگ اس سے تھیجت حاصل کریں۔

اور بسااوقات تمثیل کے لئے بھی قصہ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بعض لوگ قصوں سے ایسا درس حاصل کرتے ہیں کہ ان میں خشوع وخضوع اور اللہ کی طرف رجوع کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ ای لئے علامہ عبد الرحمٰن ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ'' جملہ علماء کرام اپنے علم وفتو کی ہوتا ہے۔ ای لئے علامہ عبد الرحمٰن ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ'' جملہ علماء کرام اپنے علم وفتو کی کے ذریعہ لوگوں کو وعظ وقعیحت کیا کرتے تھے مگر ان قصہ گو حضرات اور واعظوں نے اس فرض کے ذریعہ لوگوں کے وحضرات اور واعظوں نے اس فرض کو عوام سے خطاب کی صورت بخشی ۔ بسااو قات عوام کو کسی بڑے عالم سے وہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ (القصاص والمذکرین)

اس طرح تبلیغ کے میدان میں تین طرح کے لوگ ہیں: () علماء ربائیین ، () واعظین ، () قصہ گوحفزات۔

عوام کوان متیوں کا فرق جاننا اور سجھنا جائے، نہ ہر واعظ عالم ہے نہ ہر قصہ گو عالم، بلکہ '' عالم کا جہاں اور ہے واعظ کا جہال اور'' کوئی شخص بہت اچھا مقرر ہوسکتا ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ اتنا ہی اچھا عالم بھی ہو، کیونکہ تقریر و وعظ ایک فن ہے جو بھی کسی عالم کے پاس بھی ہوسکتا ہے اور غیر عالم کے پاس بھی۔

اب لوگ غیرعالم واعظوں اور قصہ بیان کرنے والوں کا وعظ اور تقریر سنتے ہیں اور اس میں انہیں کوئی بات خلاف واقعہ یا بعید از قیاس یا دور تر ازعلم محسوں ہوتی ہے تو اس علاء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ حالا تکہ ایسا نہیں کرنا چاہئے۔قصہ کو کی بات کی ذمہ داری اس کی ہے نہ کہ عالم پر کسی قصہ کو کی جہالت پر بنی بات کوعلاء سے منسوب کر کے اہل علم کی ہے تو قیری کمی صورت روانہیں۔

بعض قصد گو بوے عجیب وغریب واقعات بیان کرتے ہیں اورعوام سے داد بھی پاتے ہیں ایسے ہی واقعات میں سے ایک وہ ہے جسے علامہ عبدالرحمٰن ابن جوزی نے القصاص والمذکرین میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں:

''جعفر بن محمد الطيالى سے روايت ہے كہ امام احمد بن طبل اور امام يكي بن محين في محبد رصافہ ميں نماز بڑھى وہاں ايك واعظ نے كئي بن محين في محرد وصافہ ميں نماز بڑھى وہاں ايك واعظ نے كئي بن محين نے روايت بيان كى۔ ان دونوں نے عبدالرزاق اور عبدالرزاق نے معرالرزاق اور عبدالرزاق نے معرالرزاق نے معر اور محمر نے قادہ اور قتادہ نے آئس سے روايت كى كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ''جس شخص نے لا المہ الا الله كہا، الله تعالى اس كے لئے ہر كلمہ سے ايك برندہ بيداكر كا جس كى چون عيداكر كا جس كى چون عيداكر كا جس كى چون كے نا اور بر مرجان كے ہول گے۔'' وغيرہ وغيرہ وسند (اس قصہ كونے اتنا طويل قصہ كھڑ كر سنايا كہ جو شايد بيں اوراق بر

مشتل ہو) اب احمد بن طبل یحیٰ بن معین کی طرف د یکھتے تھے اور یجیٰ بن معین، احمد بن صنبل کی طرف اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ كيا آپ نے ال فض عديث بيان كى ہے؟ اور پر جواب میں ایک دوس ے سے کتے تھے کہ بخدا میں نے تو ابھی (اس کی زبانی) من ہاں سے پہلے بھی نہی نہ بیان کی۔ پھر دونوں بزرگ خاموش بیٹے رہے حی کہ واعظ اینے وعظ سے فارغ ہو گیا۔اس کے بعد واعظ نے لوگوں سے عطیات وصول کے اور پھر بیٹھ کر مزید عطیات اور نذرانوں کا انتظار کرنے لگا۔ اب یکیٰ بن معین نے ہاتھ ك اشاره سے اے اپ ياس بايا اوروه اى خيال سے چلا آيا ك شايديبال سے بھى كچھانعام ملے گار يكي بن معين نے اس سے كہابيہ مدیث جوآپ نے سائی ہے ہے آپ نے کی سے تی ہے؟ اس نے کہا یکی بن معین اور احمد بن حنبل سے۔ یکیٰ بن معین نے فرمایا دیکھو میں کی ین معین ہول اور میرے ساتھ اجد بن حنبل ہیں۔ ہم نے تورسول الله صلى الله عليه وسلم كى احاديث ميس سے بيد حديث بھى نہيں ئ اور اگر بدروایت ہے بھی تو جھوٹ ہے جو کی نے گوری ہوگ۔ اس واعظ نے کہا "متم ہی کی بن معین ہو؟ انہوں نے فرمایا" ال واعظ كبنے لگا ميں نے ساتھا كہ يكيٰ بن معين احتى ب مرآج ميں نے خود و مکھ لیا کہ بیہ بات درست ہے۔ یکیٰ بن معین نے کہا " "ممبیل کیے اندازہ ہوا کہ میں احق ہوں، اس نے کہا جھے اس طرح معلوم ہوا کہ تمہارے خیال میں تم دونوں کے علاوہ دنیا بجر میں کوئی اور یکیٰ بن معین اور احمد بن طنبل نہیں ہیں۔ حالانکہ میں تے سترہ احمد بن صنبل اورسترہ میکیٰ بن معین سے روایات نقل کی ہیں۔اس پر احمد بن حنبل نے اپنی آسین سے اپنا چرہ ڈھانپ لیا اور فرمایا اسے جانے دو" چنانچہوہ واعظ اس انداز سے اٹھ کر چلا جیسے ان دونوں کا نداق اڑا تا جارہا ہو'' (القصاص والمذکرین)

اس طرح كاليك اور دليب واقعه بحى علامه ابن الجوزي نے لكھا ہے وہ فرماتے ہيں: "خلیفہ عبدالملک کے پاس شام کے سرکردہ حضرات بیٹھے تھے کہ خلیفہ نے یو چھا۔ 'اہل عراق میں سب سے براعالم کون ہے؟ '' انہوں نے کہا۔" عام معنی سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔" چنانچ خلیفہ نے مجھے رقعہ لکھ کر بلوا بھیجا۔ میں (کوفہ سے) روانہ ہو گیا۔ راتے میں تدمر نای بہتی میں مجھے تھبرنا بڑا تو اتفاق ہے وہ جمعہ کا دن تھا۔ میں (جمعہ کی) نماز بڑھنے کے لئے مجدمیں عمیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دراز ریش بزرگ ایک جانب تشریف فرمایس، لوگول نے ان کے ارد گرد طقہ بنارکھا ہے۔ وہ ان سے (س کر) احادیث لکھرہے ہیں ان بزرگ نے ایک مدیث ان لوگوں کو بوں سائی کہ" جھ سے فلاں نے فلال سے روایت کی (اس طرح اس شخ نے نبی صلی الله عليه وسلم تک روایت پنجائی) کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے دوصور پیدا کئے ہیں۔ان میں سے ہرصور میں دومرتبہ چھونکا جائے گا۔ ایک (مخلوق کو) بے ہوش کرنے والا چھونکنا اور دوسرا قیامت والا (قبروں سے اٹھانے والا) فعلی کہتے ہیں۔"بین کر میں ضبط نہ کرسکا اور جلدی جلدی نمازختم کی۔ پھر میں نے کہا ''اے شخ ! خدا سے ڈرو اور غلط روایت بیان نه کرو۔الله تعالی نے تو ایک بی صور پیرا کیا ہے، جو دو دفعہ چھونکا جائے گا۔ ایک (مخلوق کو) بے ہوش کرنے کا چھونکنا اور دوسرا نفحہ تیامت (قبرول سے اٹھانے والا)" اس شیخ نے کہا "او فاسق و فاجرا مجھے فلال راوی نے فلال راوی سے بیرحدیث بیان کی ب اورتو میری تروید کررہا ہے۔" پھراس نے جوتا اٹھا کر جھے دے

مارا۔ بس پھر کیا تھا اوگوں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی جھے پیٹنا شروع کر دیا۔ خدا کی قتم! انہوں نے مارتے مارتے بھے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ یس نے بیہ حلفیہ اقرار نہ کر لیا کہ اللہ تعالی نے تیں صور بنائے ہیں اور ہرصور میں ایک ایک بار پھوٹکا جائے گا۔' تب جا کر انہوں نے بیجھے چھوڑا ہیں جب وشق پہنچا تو خلیفہ کے ہاں حاضر ہوکر سلام کیا۔ خلیفہ عبد الملک نے جھے سے کہا ضعی! اس سفر میں جوتم ہو کر سلام کیا۔ خلیفہ عبد الملک نے جھے سے کہا ضعی! اس سفر میں جوتم نے سب سے بھیب چیز دیکھی ہو یا ولچسپ واقعہ پیش آیا ہو وہ سناؤ۔' نے سب سے بھیب چیز دیکھی ہو یا ولچسپ واقعہ پیش آیا ہو وہ سناؤ۔' کے سب سے بھیب چیز دیکھی ہو یا ولچسپ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ من کر خلیفہ بہت مخطوظ ہوا اور ہیستے ہیں یا کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ وہ بہت مخطوظ ہوا اور ہیستے ہیں یا کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ وہ ہستا جاتا تھا اور زمین پر ہے اختیار یاؤں مارتا جاتا تھا۔'

مندرجہ بالا دو واقعات سے بیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قصہ گوحفزات میں کس قدر نائی گرامی اور جری فتم کے لوگ ہوگز رے ہیں۔ چنانچیا مام مجد کے تقرر کے وقت بیہ بات بھی پیش نظر رہنا سروری ہے کہ کی عالم کے میسر نہ ہونے کی صورت میں کی قصہ گویا نرے واعظ کا تقرر نہ کیا جائے۔ نیزعوام و خواص کو چاہئے کہ وہ عالم، واعظ اور قصہ گو کے فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی انگشت نمائی فرما ئیس اور بھی کوایک لاٹھی سے ہا تھنے کی عادت ترک کریں۔

کیا ہم بہاں ضمناً یہ بات پوچھنے کی جمارت کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے سلسلہ
میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بھی ڈاکٹر ایک جیسے ہوتے ہیں اور کیا ہر ڈاکٹر کا بورڈ لگا کر بیٹینے
والا شخص ڈاکٹر ہے؟ کیاان میں بھی ایسے لوگ نہیں ہوتے جو شخص نام کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور
کتنے ہی ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جن کی نظر مریض کے صحت یاب ہونے پر نہیں۔ اپنے کلینک کے
بل پر ہے اور وہ مریض کو اس وقت تک فارغ نہیں کرتے جب تک اس کی رگوں میں جان
اور جیب میں پیسہ ہے کیا آپ نے خون فروش اور اعصا فروش بلکہ اطفال فروش ہتم کے ڈاکٹر
نہیں سنے؟ مگر اس کے باوجود عمومی طور پر ڈاکٹروں کو ' فصاب' کا خطاب نہیں دیا جاتا، ڈاکٹر
نہیں جا جبکہ دوسری طرف صور شحال ہے ہے کہ اگر کی ایک دین داری کا لیبل رکھنے
والے سے بدطن ہوئے تو سب علماء ہی کونظروں سے گرادیا۔

かんりゅうこかり:

علماء کی بے تو قیری کیوں؟

علاء کی بے تو قیری کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا حافظ محمد سعداللہ صاحب مدیر منہاج لا ہور لکھتے ہیں:

"امامت و خطابت اسلام مين برا قابل احرام اور رفيع المنزلت منصب ہے۔ کیونکہ ای منصب سے تعلیم و تربیت ایمان و وین کا فروغ اورات کام وابسة ہے۔ ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی بے دین، بے غیرتی، عیاشی، نااہلی، بزولی، ناعاقبت اندیشی باہمی خانہ جنگی اور بعض لوگوں کی ملت فروثی کے باعث جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوگئی تو انہیں سابق حکر انوں اور امراء کے دوبارہ اٹھنے کا اتنا خوف نبیس تفاجتنا انبیس مسلمانان مندکی دین داری اسلام پیندی محبت رسول علی اور فطری جذبہ جہاد کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ براہ راست اسلام وایمان پر پابندی توان کے لئے اس وقت بہت مشکل تھی۔تاہم مسلمانوں کو اسلام ہے دور، بیگانہ، برگشتہ اور لاتعلق کرنے کے لئے اور اللہ و رسول علیہ کے ساتھ ان کی والبانہ وابسکی کوختم كرنے كے لئے جالاك وشمن دين نے جہال بالواسط كئي تعليمي، معاشی، ساجی اور ادعائے نبوت کے ذرائع اختیار کے وہاں اس نے لوگوں کو علماء دین سے برگشتہ و متنفر کرنے اور معاشرے میں پروقار مقام، یا عزت مرتبداور قابل رشک حیثیت کوختم کرنے کے لئے بھی ایک خطرناک منصوبہ بنایا تاکہ "ندرے بانس نہ بج بانسری" کے مصداق جب علاء کا وجود اور ان کے ساتھ لوگوں کا قلبی تعلق ختم ہو جائے گا تو نتیج میں لوگ دین وایمان اور اسلامی اقدار واخلاق سے دور ہو جائیں مے اور اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی بالکل ختم نہ سہی کم از كم كمزور الو ضرور يرطاع كى - ان كى نام تو مسلمانون والى بول مح مگران کے ذہن وافکار اور عادات واطوار غیراسلامی ہول گے۔

علماء حق كى ثابت قدى:

اس منصوبه اور پالیسی کے تحت انگریز دور میں علاء دین کو تشدد اور تفخیک کا نشانہ بنایا گیا۔ ہرضم کی سرکاری مراعات سے محروم کر دیا گیا۔ ''ملا' کے لفظ کو جو بھی انتہائی علم وفضل کی علامت سمجھا جاتا تھا (جیسے ملاعبدائکیم سیالکوٹی ''وغیرہ ) علاء کے نام کے ساتھ بطور استہزاء اور تذکیل بولا جانے لگا۔ ان کی دستار فضیلت کو ''بیروں'' ارد لیوں اور عدالتی پرکاروں کے سر کے دیا گیا۔ ان کی محاشرتی حیثیت کو ختم کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود علاء حق نے حکومتی مخالفت، معاشرتی حیثیت کو ختم کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود علاء حق نے حکومتی مخالفت، طاغوتی ہتھکنڈوں، سازشوں، تھلم کھلاطعن و تشنیع، استہزاء، تفخیک، تنگی ترشی اور بے سروسامانی کے باوجود بڑی ثابت قدمی، مضوطی اور استقلال کے ساتھ اللہ و رسول تھائین کے وامن کو فقام مراجد و مدارس میں چٹائیوں پر بیٹھ کر مسلمانان ہند کو دین و ایمان اور کتاب و منت کی تعلیم دیتے اور قبال اللہ و قبال الو مسول کے ذریعے دین کی آبیاری کرتے رہے۔ سنت کی تعلیم دیتے اور قبال اللہ و قبال الو مسول کے ذریعے دین کی آبیاری کرتے رہے۔ خالفت کی پرزور آندھیوں میں بھی انہوں نے شمع وین کو جلائے رکھا۔

اپی سازش میں انگریز کی کامیابی:

تاہم اگریز کا یہ 'علاء کش منصوب' نرا ناکام بھی نہیں رہا وہ اپنی مکروہ سازش میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ علاء دین کے خلاف اس نے لوگوں کے اذہان میں نفرت اور تذکیل و تحقیر کا جو زہر آلود نئے بویا تھا وہ ان کے چلے جانے کے باو جود آئے خاصا تناور درخت بن چکا ہے۔ دین کے ساتھ اگر چہ برائے نام اور رکی و واجبی سا ہماراتعلق ضرور ہے مگر علم دین اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے من حیث القوم ہم دور چلے گئے ہیں۔ علم دین آئے ہماری ضرورت ہی نہیں رہا۔ اگریز کی پالیسی کے مطابق قیام پاکتان کے بعد بھی آج تک کی خومت نے علم دین پڑھنے والوں کے لئے حکومت نے علم دین پڑھنے والوں کے لئے حکومت نے علم دین کی حکومتی سطے پر سرپرتی نہیں گی۔ نہ ہی علم دین پڑھنے والوں کے لئے حکومت نادروں میں کوئی منصب ہے جس کے نتیج میں فطری طور پرلوگوں نے علم دین کو بالکل حکومتی اداروں میں کوئی منصب ہے جس کے نتیج میں فطری طور پرلوگوں نے علم دین کو بالکل کی بیت ڈال دیا ہے۔ علاء دین کا معاشرے میں چونکہ کوئی حقیقی مقام نہیں اس لئے جولوگ مدارس میں علم دین اور قرآن و حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی (الا ماشاء اللہ) بس اتنا ہی پڑھتے ہیں وہ بھی (الا ماشاء اللہ) بس اتنا ہی پڑھتے ہیں جس کی مسجد کی امامت و خطابت کرسکیں۔ (ہفت روزہ تنجر، سمبر الا ہی بی مسجد کی امامت و خطابت کرسکیں۔ (ہفت روزہ تنجر، سمبر الا ہی بی مسجد کی امامت و خطابت کرسکیں۔ (ہفت روزہ تنجر، سمبر الا ہا ہی اور می سے کی مسجد کی امامت و خطابت کرسکیں۔ (ہفت روزہ تنجر، سمبر کی امامت و خطابت کرسکیں۔ (ہفت روزہ تنجر، سمبر کی امامت و خطابت کرسکیں۔ (ہفت روزہ تنجر، سمبر کی امامت و خطابت کرسکیں۔

とんないできしのかはいしまりいまでんしはまっているから

いとうまんからないとうとくまましてからはらからまはよ

# مساجد کمیٹیوں کی ہیئت ترکیبی

جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ مجد کمیٹیاں عموا اہل محلہ کے کھاتے پیتے یا رفائی خدمت گاروں پر مشمل ہوتی ہیں اور ان میں پڑھے لکھے اور حقیقی دین دار لوگ کم ہوتے ہیں ۔ ضرورت اس امرکی ہے کہا ہے لوگوں کو مجد کمیٹی کے اراکین وعہد بداران میں شامل کیا جائے جو خود بھی دینی سوچھ ہو جھر کھتے ہوں اور تقویٰ وطہارت کے مالک ہوں، بااوقات آئمہ اور مجد کمیٹی کے اراکین کے مابین آئی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بات کرنے کا انداز نہایت گھٹیا ہو جاتا ہے۔ مگر ایبا وہیں ہوتا ہے جہاں اراکین کمیٹی جائل اور بے دین ہوں یا امام و خطیب کی علمی حیثیت ''تر تی یافتہ'' قتم کی ہور کوئی بھی پڑھا لکھا اور عالم گفتگو میں گراوٹ کا مظاہرہ نہیں کرسکتا۔ مگر اس طرح کی شکایات اب عام ہیں کہ جب امام مجد سے امام موجد سے اختلاف ہوا فوراً سفلی درجہ کی تو تڑائ پر آگئے اور آ فافا یہ بھول گئے کہ ہم نے اس شخص کی متعدد نمازوں میں افتداء کی ہے اس سے دین کے مسائل سکھے اور سنے ہیں اور یہ کہ وہ ایک متعدد نمازوں میں افتداء کی ہے اس سے دین کے مسائل سکھے اور سنے ہیں اور یہ کہ وہ ایک عالم دین یا امام ہے۔

کیاامام فرشتہ ہے؟

لوگوں کا خیال امام وخطیب کے بارے میں بیہوتا ہے کہ بس وہ بالکل فرشتہ صفت

ہاں ہے کسی قتم کی لفزش غلطی ، جمول چوک اور گناہ کا کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایبا ہو
گیا تو وہ امام و عالم نہیں آخر کیوں؟ کیا وہ کوئی فرشتہ ہے جواس ہے کوئی غلطی کوئی گناہ اور کوئی
لفزش نہیں ہوسکتی۔ وہ بھی ایک انسان ہے ہاں البتہ دوسروں کی بنسبت اس ہے کم گناہ سرزد
ہونے کا امکان ہے بشر طیکہ وہ عالم ومتقی ہواور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو عالم ومتقی ہواس سے
سرے سے کوئی گناہ کا کام ہونا محال ہے۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ
نے ارشاد الطالبین میں لکھا ہے کہ قطب وقت سے بھی زنا کا صدور ممکن ہے (اَلْقُ طُ بُ قَدْ
یَسَوزِنہی ) اور یہ بات بچھ میں بھی آتی ہے کیوں کہ کوئی ولی، قطب، غوث کتنے بھی مرتبہ کا ہو
سے کوئی درجہ کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا اور جب صحابہ میں سے بعض سے گناہوں کے سرزد
محابی کے درجہ کو پھر بھی نہیں تھے جن کواعتراف زنا کرنے یہ کوڑے سراز دہونا غیر معمولی کیوں ہوگا؟ کیا
معنرت ماعز اسلمی صحابی نہیں تھے جن کواعتراف زنا کرنے یہ کوڑے دگائے گئے؟

# خرابی کی جڑ:

ساری خرابی کی جڑیہ ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ امام و خطیب فرشتے ہوتے ہیں۔ لہذا ان سے کی قتم کی لغزش کا امکان ہی نہیں۔ یہ تصور نہا بت غلط ہے اس تصور کا بتیجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مؤذن، خادم، معلم اطفال وغیرہ سے کوئی ہے احتیاطی ہو جاتی ہے تو یہ ایک اخباری مسئلہ بن جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو مولوی ہو کر بیکام کر ڈالا۔ اللہ کے بندو! کیا دینی خدمت گار کوآپ نے مقطوع الذکر، فانی الشہوة میت النفس سمجھ رکھا ہے اس کے ساتھ بھی خدمت گار کوآپ نے مقطوع الذکر، فانی الشہوة میت النفس سمجھ رکھا ہے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اللہ کو تا ہے کہ اس کے ساتھ عام انسان کے ساتھ، اور پھر اس کے بہتنے کا امکان اس کے بھی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ عام انسانوں کی بہ نبیت ذرا بڑا سا شیطان ہوتا ہے۔ لئے بھی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ عام انسانوں کی بہ نبیت ذرا بڑا سا شیطان ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو نیکی سے روکے اور برائی و بے حیائی کی طرف لے جائے عام آ دی کو شیطان کامعمولی سا کمزور سا چیلہ مجدنہیں جانے ویتا اور زنا کاری پر آ مادہ کر لیتا ہے مگر مولوی کو گناہ پر آ مادہ کرنے اور نیکی سے برگشتہ کرنے کے لئے زیادہ زور آ زمائی کی ضرورت پر تی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ابلیس اپنا کوئی طاقت ور چیلہ لگا تا ہے جبھی تو کی ضرورت پر تی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ابلیس اپنا کوئی طاقت ور چیلہ لگا تا ہے جبھی تو کی ضرورت پر تی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ابلیس اپنا کوئی طاقت ور چیلہ لگا تا ہے جبھی تو

دوسروں کی برنسیت مولوی سے گناہوں کا صدور کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم وتقویٰ کی بناء پر خوب مقابلہ کرتا ہے مگر جب بھی ہے بس ہو جاتا ہے اور اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو پھر برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔

لہذا امام وخطیب سے بیتو تع رکھنا کہ بس وہ فرشنہ ہے، نہایت غلظ ہے بلکہ بیہ بھھ کر ہی امام کو امام اور خطیب کوخطیب مقرر کرنا چاہئے کہ اس کی نیکیاں انشاء اللہ ہم سے زیادہ اور برائیاں کم تر موں گی اور اصول بھی بیر ہے کہ جس مخص میں اچھائیاں زیادہ ہوں اس کی برائیوں سے صرف انظر کیا جائے۔

#### تناتوے فیصد الزام غلط:

ہم ہے بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ امام کو انسان تصور کرتے ہوئے اس سے انسانی افعال کے عمدور کی تو تع رکھنی چاہئے، ملکوتی افعال کی نہیں۔ بسااوقات اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں جن میں کسی امام یا مدرس یا معلم اطفال وغیرہ سے کسی غیر اخلاقی حرکت کے صادر ہونے کا افسوس ناک پہلوموجود ہوتا ہے۔ ایسا ہونا ممکن ہے اور موجودہ دور کے امام یا عالم سے کچھ غیر اخلاقی معاملات صادر ہو سکتے ہیں کیونکہ بید دور بہر کیف شیطنت کے امام یا عالم سے بی خیر کے غلبہ کا نہیں، آپ ذرا اس زمانے پر نظر ڈالئے جے ''خیر القرون' کہا گیا اور جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیات ظاہری موجود تھے۔ کیا ماعز اسلمی کا واقعہ اس دور میں پیش نہیں آیا؟ اور صحافی کوجرم زنا میں رجم نہیں کیا گیا؟

تمام علاء مل کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر کسی ہجانی جذبات سے مغلوب شخص کے کسی فطری مگر غیر شری امر پراس قدر چراغ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اے اخباری و اشتہاری معاملہ بنا دیا جائے۔ کیا عہد رسالت میں بھی ایسے کسی واقعہ کو اس طرح اچھالا گیا جس طرح آج ہورہا ہے؟ ہرگر نہیں بلکہ ایسے کسی بڑے جرم کے مرتکب کو برے کلمات سے یاد تک نہیں کیا گیا اور نہ اس کی اجازت دی گئی۔ شیح مسلم کی روایت ہے:

برے کلمات سے یاد تک نہیں کیا گیا اور نہ اس کی اجازت دی گئی۔ شیح مسلم کی روایت ہے:

فی زمانداس فتم کے واقعات کشرت سے ہورہے ہیں گرعوام میں نہ کہ علاء وآئمہ مساجد میں، اسکول، کالج، اسپتال، یو نیورسٹیاں اور کارخانے جہاں گلوط نظام تعلیم وعمل ہے اس فتم کے واقعات کی آ ماجگاہیں ہیں، مگر گوئی انہیں برا کہتا ہے نہ ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے۔ مگر مجد و مدرسہ کے حوالہ سے بیش آنے والے اکا دکا واقعات کو اس طرح ہوا دی جاتی ہے کہ قوم ان اواروں سے منسلک لوگوں سے نفرت کرنے گئے اور انہیں خقارت کی نگاہ سے و سکھنے گئے اس کا بیہ مطلب ہرگر نہیں کہ ہم اس فتم کے واقعات کی حوصلہ افزائی کے خواہاں ہیں یا ان کو برانہیں سیھنے۔ یقینا اس طرح کا کوئی بھی عمل کسی سے بھی سرز د ہوقابل مذمت ہے مگر اس سے شرع طریقہ سے نمٹا جائے نہ کہ عوالی وسطی انداز سے۔

مانا کہ دین دار طبقہ کو انتہائی ہوشیار رہنے اور اپنا دامن ہر طرح کی آ اود گیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے مگر اس کا کیا کیا جائے کہ جب مسجد کمیٹی یا محلّہ والے کسی ذاتی رنجش کا بدلہ امام یا مؤذن ومعلم سے لیٹا چاہیں تو اس پر اسی تشم کا الزام عائد کر دیتے ہیں۔

تحقیقی سروے سے میہ بات سامنے آئی ہے کہ آئمہ مساجد و خطباء پر اخلاقی اعتبار سے لگنے والے الزامات میں سے ۹۹ فیصد غلط ہوتے ہیں، متعدد واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جن میں امام و خطیب پر بدکاری کا الزام لگوایا گیا مگر وہی جس کومفعول بڑا کر پیش کیا گیا تھا اس نے عدالتی شہادت و گواہی کے وقت امام کے پاؤں پکڑ کر کہا جھے معاف سیجئے میں نے آپ پر غلط الزام فلاں شخص کے اکسانے پر لگایا۔

ائمہ اور علاء پر تہمت لگنے کے واقعات نئی بات نہیں، اہل کتاب کے روشن و ماغول

اور فدہب دشمنوں نے تو انبیاء تک کونہیں بخشا اور ایسے بھونڈ الزامات ان پر عائد کے (جو
ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں) کہ جن کے مطالعہ سے روح کائپ اٹھتی ہے۔
بائبل (عہد نامہ قدیم) کی کتاب سلاطین کے باب اا کا آغاز اس طرح ہورہا ہے۔
''اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بٹی کے علاوہ بہت کی اجنی عورتوں سے
لینی موآبی، عمونی، ادوی، صیدانی اور حتی کہ عورتوں سے محبت کرنے
لگا۔ سلیمان انہیں کے عشق کا دم بحرنے لگا'' (۳۳)

گویا بائبل کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا اولوالعزم پینیمبر جہتلائے عشق زناں ہوا (معاذ اللہ) اس سے بڑا الزام کمی پینیمبر پر کیا ہوسکتا ہے۔لیکن اہل کتاب نے اس پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ بعض انہیاء پر اعلانیہ زنا کی تہمت بھی عائد کی۔حضرت لوط علیہ السلام پر الزام تر اثنی کرتے ہوئے بائبل کی کتاب پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام پر تہمت زنا ان الفاظ کے ساتھ ذکور ہے۔(نقل کفر کفر فنہ باشد)

''اورلوط ضغر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اوراس کی دونوں بٹیاں اس
کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے ضغر میں بہتے ڈرلگا اور وہ اوراس کی دونوں
بٹیاں ایک غار میں رہنے گئے تب پہاؤٹمی نے چیوٹی سے کہا کہ ہمارا
باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق
ہمارے پاس آئے آ وَ ہم اپنے باپ کو سے بلائیں اور اس سے ہم
آغوش ہوں، تا کہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سوانہوں نے ای
رات اپنے باپ کو سے بلائی اور پہلوٹمی اندر گئی اور اپ باچہ
آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی اور
دوسرے روز بول ہوا کہ پہلوٹمی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو
دوسرے روز بول ہوا کہ پہلوٹمی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو
بیس اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی آ وَ آ ج رات بھی اس کو ہے
بیل کیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہوتا کہ ہم اپنے باپ سے با

چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ کب وہ لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سولوط کی دونوں بٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہو کیں اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام موآب رکھا، وہی موآبیوں کا باپ ہے جواب تک موجود ہیں اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام بن گئی رکھا وہی بنی عمون کا باپ ہے جوآج تک موجود ہیں (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) (۳۵)

ای طرح عیمائی دانشوروں نے اللہ کے ایک پاک پیغیمر پر تبہت لگانے کی ناپاک جمارت کی اور صرف یہی نہیں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے پر الزام لگایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے زنا کیا اور باپ نے اسے پچھے نہ کہا۔

بائبل کی کتاب پیدائش باب ۳۵ بیں ہے۔

''روین نے جا کرائے باب کی جے مطراہ سے ماٹ کی در اس کا

''روبن نے جاکراپنے باپ کی حرم بلہاہ سے مباشرت کی اور اسرائیل کو بید معلوم ہوگیا۔'' (۳۲)

حضرت دا ؤدعلیہ السلام پر بھی تہت زنا لگائی گئی،سفرسموئیل ثانی باب اا بیس ایک قصہ ککھا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ

"حضرت داؤدعلیہ السلام ظہر کے بعدا پنے بستر سے المحے اور شاہی کل کی جھت پر شہلنے گئے اتفا قا ان کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جوشس کر رہی تھی اور بڑی خوب صورت تھی، داؤد نے کسی آ دمی کو بھیج کر اس عورت کی نسبت معلوم کرایا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ"اوریا" کی بیوی بت سبح ہے۔ پھر داؤد نے آ دمیوں کو بھیج کر اس عورت کو پکڑ والیا ادراس کے ساتھ صحبت کی پھر وہ اپنے گھر واپس چلی گئی اور اسے حمل رہ گیا۔" (۳۷)

متذکرہ بالا بیانات یہود و نصاریٰ کی مشہور کتابِ مقدس، بائبل میں موجود ہیں۔ قرآن کریم نے ان تمام الزامات سے ان انبیاء کرام کو بری قرار دیتے ہوئے ان کی شان بیان کی ہے اور سے واضح کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر لگنے والے الزامات بے بنیاد اور بے اصل ہیں۔

علاوہ ازیں حضرت مریم علیہا السلام پر لگنے والے الزام سے کون واقف نہیں؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی جانے والی تہمت بھی تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س کو نشانہ بنانا تھا۔ گر اللہ دب العزت نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ صدیقہ کی برأت نازل فرما کرمعا ملے کوصاف کردیا اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اصول وضع فرما دیا کہ:

ینائیگها الَّیذِینَ امَنُوُا اِنْ جَآءَ کُمُ فَاسِقٌ بِنِبَاءِ فَعَبَیْنُوا اَنْ تُصِیْبُوُا قَوُمًا مِ بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمُ نَلِیمِیْنَ ٥ (الْجُرات، آیت ۲) لینی اے اہل ایمان! اگر کوئی فاس شخص تبہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلیا کر وکہیں ایبا نہ ہوکہتم کس گروہ کو ناوانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھراپنے کئے پر پشمان ہو۔

مسلمانوں کے ہاں مسلم زعماء اور علماء پر تہمت دھرنے کی وجدان کی غیر معمولی شخصیت کو داغدار کرنے اور عوام کو ان سے بدظن کرنے کے علاوہ بعض دنیاوی مفادات کا حصول بھی ہے۔ بھی کسی عالم پر تہمت اس کی برھتی ہوئی مقبولیت سے حسد کے پیش نظر لگائی جاتی ہے اور بھی اس سے وہ مقام ومنصب چھیننے کی غرض سے جس پر وہ فائز ہو۔امام مجد کو ساتی ہے اور بھی اس سے وہ مقام ومنصب چھیننے کی غرض سے جس پر وہ فائز ہو۔امام مجد کو سے محبد کی امامت سے فارغ کرنے کے لئے مجد کمینی یا علاقہ کے مقیم مخالف گروپ کے افراداس طرح کے حربے استعمال کرتے رہتے ہیں۔

حضرت امام محمد الغزالی کے بھائی امام احمد الغزالی پر بھی تہمت گئی اور بیم شہور ہو گیا کہ وہ ایک قصاب کے بچے کے ساتھ اِغلام بازی کے مرتکب ہیں مگر اس لڑکے کے باپ نے اصل صورتحال خود معلوم کر کے اطمینان کر لیا اور لڑکا اور اس کا باپ امام احمد کے مرید ہو گئے جبکہ تہمت لگانے والوں کورسوائی کا مند دیکھنا پڑا۔ (۳۸)

حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمة الله علیه سے سلطان التمش كو برى عقيدت

تاریخ سزا ہے ایک دن پہلے مواضعات ئیرا بادیہ و نیرا اکو وغیرہ کے مسلمانوں نے اجتماع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا مگر بڑے پیرصاحب نے اطراف و جوانب میں پیغا ہر مجبوا کرا طلاع کرا دی کہ جوکوئی ایسا قدم اٹھائے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا چنا نچہ لوگ دک گئے۔

مزا والے دن علی الصباح ہی ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن قلعے کے باہر جمع ہو گئے اس قلعہ کے گھنڈرات شہر ( گولزا) سے مغرب کی جانب کچھے دور ندی کے کنارے اب تک موجود ہیں ۔عورتوں نے آ ہ و بکا کرتے ہوئے اپنے زیورات کا ڈھیر لگا دیا کہ ہمارے پیر زادے کو ان کے ساتھ تول کر جرمانہ وصول کر لو اور انہیں رہا کر دو گرکوئی شنوائی شہوئی اس زمانے کے دستور کے مطابق عبرت عامہ کے لئے سزائے موت شارع عام پر دی جاتی تھی اس لئے ایک کھلی جگد کریاں چن کر چتا تیار کی گئی اور فوج نے اسے گھیرے میں لے لیا۔

سے بردھ لیعنی چہار شنبہ کا ون تھا، اس رات ابی صاحب کو حضرت غوث الاعظم می زیارت نصیب ہوئی جنہوں نے فرمایا کہ چتا پر جانے سے پہلے شسل کر کے، گھر میں جو نیا لباس موجود ہے پہن کر وونفل نماز اوا کر لینا، چنا نچہ سکھ سپاہیوں نے آخری خواہش کی شکیل میں شسل کے لئے پانی بھی دیا اور گھر سے لباس بھی منگوا دیا جو آپ نے پہن کر نماز دوگانداوا فرمائی اور چتا پر جا کر بیٹھ گئے۔ لکڑیوں پر تیل ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی مگر لا کھجتن کے باوجود آگ نہ گئی ہے دکڑیوں پر تیل ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی میروں سے ال گئے باوجود آگ نہ گئی ہے دیکھ کر الزام لگانے والے شخص نے کہا کہ سپاہی پیروں سے ال گئے بین اس لئے وانستہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں آگ کیسے نہیں لگتی ہے کہ کر اس نے حضرت کے کپڑوں اور لیے لیے گئو تھریا لے بالوں پر کافی تیل ڈالا اور ایک برتن میں خشک بنولے ڈال کر جلاتے اور جب شعلے بلندہونے گئو تو اس نے برتن کو آپ کے تیل میں تربتر بالوں کے اپنی انہوں نے آگ کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ آخر اس نے جلتے ہوئے بنولوں کو آپ کے تیل میں رہے گئین انہوں نے آگ کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ آخر اس نے جلتے ہوئے بنولوں کو آپ کے تیل میں رہے گئین انہوں نے آگ کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ آخر اس نے جلتے ہوئے بنولوں کو آپ کے تیل میں میں شرابور کپڑوں پر المن دیا گئین وہ بغیر کئی گا اثر کئے ہوئے کئولوں کو آپ کے اور اور کیے موئے بنولوں کو آپ کے گئی میں شرابور کپڑووں ہیں آپ کی بے گناہی کا غوغا اٹھا اور قلعہ دار نے تھم دیا کہ مخر کو تھوں کیا کہ مخر کو دیلے کے بردیوں کر ایک کو ان کہ مخر کو کیا گئو تھا اور قلعہ دار نے تھم دیا کہ مخر کو کیا کہ مخر کو

گرفتار کر کے اس چنا پر جلا دیا جائے اور خود گلے میں کپڑا ڈال کر دست بستہ حضرت سے معافی کا خواستگار ہوا کہ آپ واقعی ہے گناہ جیں، میں نے اس برے آ دمی کے کہنے میں آ کر آپ ماحق ظلم کیا۔

قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے سے کداس روز حضرت پیرسید فضل
دین شبح ہے ہی اپنے جمرے میں بغداوشریف کی طرف منہ کر کے کھڑے شے اور بار بار آدمی
بھیج کرا جی صاحب کی خبر منگواتے سے جب آپ نے سنا کہ مخبر کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو آدمی
دوڑایا کہ نذر دین شاہ سے کہواس شخص کو معاف کر دے لیکن اس شخص کے پہنچنے سے پہلے ہی
حضرت اجی صاحب نے سکھ سردار سے کہد دیا تھا کہ میں اس وقت تک چتا ہے ٹہیں اتروں گا
جب تک اس شخص یعنی میرے خلاف الزام لگانے والے کومعانی شددے دی جائے گی۔

آناں کہ بجائے ماہدی ہا کردند گردست رسد بجو کلوئی مکنم

'' حضرت ابنی صاحب کے ان تیل سے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ لوگوں نے فلاف کعبہ کا ساتھ لوگوں نے فلاف کعبہ کا سالوک کیا اور عالم شوق و وافقگی میں تبرکا ان کے چیتھڑے کر کے ہمراہ لے گئے۔ خدا کی شان کہ اس واقعہ کے جلد ہی بعد یعنی ۸۸۸ او میں سکھوں کی عملداری کا تختہ بھی الٹ گیا اور پنجاب پر انگریزوں کی حکومت ہوگئی۔ اس واقعہ کے بعد تمام عمر حضرت ابنی صاحب کا بدھ کی رات کو تبجد کے وقت عسل کا معمول رہا اور آپ اس کو بطور وظیفہ حل مشکلات بتلایا کرتے تھے۔ (۳۹)

الغرض اس طرح کے واقعات متفذین ومتاخرین کے بارے میں ہر دور میں مشہور ہوتے رہے اورا کثر واقعات میں خود تہت دھرنے والوں نے اعتراف گناہ کیا۔

کچھ عرصہ پہلے کراچی کی ایک مجد کے امام صاحب جوعمر رسیدہ اور کئی بچوں اور بچیوں کے باپ ہیں ، نے یہ واقعہ مجھے سایا کہ ایک سیاسی گروپ ان کی تقاریر سے خاصا الرجک اور ان کے خیالات سے اختلاف شدیدر کھتا ہے اور اس گروپ کے کئی سر غنے ای محلّہ میں رہتے ہیں جس محلّہ کی مسجد میں حضرت امام ہیں۔ جب علمی سطح پراور گفتگو کے ذریعہ ہی گروپ امام صاحب کوگرام نہ کر سکا تو اس نے انقام لینے کا وہی راستہ اختیار کیا جو ایے سفلی فتم کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان لڑکی ایک روز اچا نک امام صاحب کے گھر پر آئی دستک پر امام صاحب نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ تعویذ لینے کا بہانہ کر کے جلدی سے کرے میں داخل ہو گئی اور امام صاحب کو بدکاری کے لئے دعوت دی۔ امام صاحب نے بردی منت ساجت کی، ہاتھ جوڑے کہ خدا کے غضب کو دعوت مت دو، میں خود بچوں کا باپ ہول مراس نے اصرار کیا اور آگے بڑھ کر امام صاحب کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر انکار کیا تو ابھی جور مجان مراس کے اصرار کیا اور آگے بڑھ کر امام صاحب کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر انکار کیا تو ابھی شور مجادوں گی۔ امام صاحب نے سابی تد ہر سے کام لیتے ہوئے کہا، تم حسین بھی ہواور قابل شور مجادی دوں گی۔ امام صاحب نے سابی تد ہر سے کام لیتے ہوئے کہا، تم حسین بھی ہواور قابل توجہ بھی، تنہاری دعوت کو کون رو کر سکتا ہے گر اس وقت میر سے پچھ مہمان اندر بیٹھے ہیں اور کچھ ابھی ایکی آنے والے ہیں جلدی نکل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رمگ میں بھنگ ڈال دیں اور کل ای وقت آنا۔

دوسرے روز اہام صاحب نے تمام انظامات کھل کے اور مجد کے خفیہ گوشوں بیل مسلح افراد بھا دیے اور کہا کہ جیے ہی وہ لڑی اندر داخل ہوتم نگاہ رکھنا اور نوراً پہنچ جانا۔ ایسا ہی کیا گیا اور دوسرے روز جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی ان لوگوں نے اسے پکلا لیا۔ جیسے ہی اس نے شور مچایا اس کے حواری (جواسے لائے تھے اور جنہوں نے اسے کھا کر بھیجا تھا کہتم جیسے ہی اس نے شور مچایا اس کے حواری (جواسے لائے تھے اور جنہوں نے اسے کھا کر بھیجا تھا کہتم جیسے ہی اندر سے آواز دوگی اور شور مچاؤگی ہم آ کر اہام صاحب کو دبوج لیس کے اور تبہت وهر دیں گے ) وہ جمرے کی طرف لیکے اور جونہی اندر آتے بہاں ان کے انظار کے اور تبہت وہود میل افراد جن کے مار نے پرلڑی نے شور مچایا تھا، نے ان حواریوں کو بھی پکڑ لیااور میس کو گھر کر حوالہ پولیس کیا۔ بیانات ہوئے تو لڑی نے اعتراف کیا کہ بیالوگ جمجے اشے معاوضہ کے لائج میں اس تبہت لگانے کی خاطر دوروز سے لا رہے تھے۔ تحقیقات پر پہ چا معاوضہ کے لائج میں اس تبہت لگانے کی خاطر دوروز سے لا رہے تھے۔ تحقیقات پر پہ چا کہ اس سارے منصوب کے بیچھے ایک ''اسلائی گروپ'' کا ہاتھ تھا جو اہام صاحب کے عقائد منصوب بنایا تھا جو ناکام بلکہ الٹا ہوگیا۔

علیٰ خذا القیاس علماء کرام اور آئمہ مساجد کو بدنام کرنے کی مذموم کوششیں مخلف

الدازیس ہوتی رہتی ہیں، آئے مساجد کو جائے کہ وہ نہایت چوکے اور ہوشیار رہیں۔ غیر مکی
اسلام دشمن تنظیمیں (NGO'S) بھی علاء کو بدنام کرنے اور عوام الناس بالحضوص نو جوان طبقہ کو
اسلام دشمن تنظیمیں (NGO'S) بھی علاء کو بدنام کرنے اور عوام الناس بالحضوص نو جوان طبقہ کو
الدر شاعروں کو خریدتی ہیں اور ان سے علاء کے خلاقے مضابین واشعار تکھواتی ہیں تاکہ لوگوں
اور شاعروں کو خریدتی ہیں اور ان سے علاء کے خلاقے مضابین واشعار تکھواتی ہیں تاکہ لوگوں
کے داوش سے علاء کا احر ام اٹھ جائے۔ بیصور شحال صرف پاکستانی ہی ہیں نہیں پورے عالم
اسلام ہیں ہے، ریاض سعودی عرب سے شائع ہونے والے ہفت روزہ مجلّہ الدعوۃ ہیں اس
موضوع پر اگست ہو جائے۔ کے شاروں ہیں کئی مضابین شائع ہو چکے ہیں اور ای طرح دیگر
عرب مما لک سے بھی آج کل اس طرح کے مضابین شائع ہو چکے ہیں اور ای طرح دیگر
عرب مما لک سے بھی آج کل اس طرح کے مضابین اخبارات و جرائد ہیں پڑھنے کو ملتے ہیں
جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر علاء دین سے خلاف پرو پیگنڈہ اور زہر اس طرح سے
کی جلایا جارہا ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل علاء سے و و رہوکر جہالت کی دادیوں میں بھٹنے اور بے
کا جارہ ا

دوسری طرف کمپیوٹر پراس فتم کے پروگرام پیش کئے جارہے ہیں جو بظاہر مذہبی اور دیں فہی طرف کمپیوٹر پراس فتم کے پروگرام پیش کئے جارہے ہیں جو بظاہر مذہبی اور دیں فہی بین بڑے معاون محسوس ہوں گے مگر دراصل بیہ بھی عوام کو بالخصوص نوجوانوں کو علاء سے دور کرنے کی سازش ہی کا ایک حصہ ہے۔ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ آئندہ صدی میں لوگ مکمل طور پراپنے فاوی وسائل کمپیوٹر سے بچے چھیکیں گے اور انہیں علاء کے پاس جانے کی ضرورت ندرہے گی۔

ان حالات میں علاء کرام کا فرض بنتا ہے کہ وہ نو جوانوں کواپنے قریب کرنے کی تدبیر کریں تاکہ ان کی اخلاقیات اورد نی معلومات کا معیار بلند ہو سکے۔ کمپیوٹر یا میڈیا معلومات رساں آلہ کا کردار تو ادا کر سکتا ہے اور اسے فردغ اسلام میں جدید وسیلہ کے طور پر استعال کیا جانا چاہئے مگر وہ اخلاقیات و کردار سا زی کا کام انجام نہیں دے سکتا اور سامراج تو چاہتا ہی ہے کہ لوگ معلومات کے اعتبار سے مسلمان ہوں مگر عمل اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے بورنی ہوں۔

وینی مدارس (جہاں علاء تیار ہوتے ہیں):

پاکستان ایک ایبا خوش قسمت اسلامی ملک ہے جہال دینی مدارس اور پرائیویٹ اسکولوں کے قیام پر کوئی پابندی نہیں۔ پرائیویٹ اسکول تو دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں یائے جاتے ہیں مگر اسلای ممالک میں دینی مدارس کے پرائیویٹ اداروں کے طور پر قیام کے سلسله میں بعض پابندیاں پائی جاتی ہیں۔بعض اسلامی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں مجد و مدرسہ میں کہیں بھی دینی تعلیم نہیں وی جا سکتی۔ اس اعتبار سے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں وینی مدارس کے قیام پر کوئی پابندی نہیں۔ گراس کا ایک نقصان یہ ہے کہ وین مدارس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ ان مدارس میں طلبہ کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اور اس كى بنيادى وجدان مدارس كے انتظامات ميس يايا جانے والانقص اور وسائل ہيں۔ اگر ديني مدادی کی درجہ بندی کر دی جائے اور بیر طے کر دیا جائے کہ درجہ اول کے مداری کی رجمزیشن صرف ایسے مدارس کو دی جائے گی جہال طلبہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد اتن اور کم از کم اتنی ہو گی، کمروں کی تعداد اتن اور ہوشل کے کمروں کی اتنی ہوگی۔ اساتذہ استے ہوں گے اور اسٹاف اتنا ہوگا۔ وسائل کے اعتبار ہے ریزرو (Reserve) فنڈ اتنا ہوگا اور افراجات کی كم ازكم اور زياده سے زيادہ حداتى ہوگى، قيام و طعام كا انظام اس معيار كا ہوگا اور ديگر سہولیات کی فلال مقدار لازمی ہوگی، تو مدارس کی حالت بہتر ہوگی اور ان میں تعلیم پانے والول کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ای طرح درجہ دوم اور درجہ سوم کے مدارس کے معیارات قائم كر كے اور اى حساب سے ان كے نصاب كى تقسيم كر كے رجٹريش كا حق ديا جاتا تو يقيناً صورتحال بہتر ہوتی۔راقم الحروف نے 9 2 اء میں المجمن طلبہ مدارس عربیہ یا کتان کے جزل سيريشري كي حيثيت سے ملك مجر كے ئى مدارس كا ايك دورہ كيا اور اس وقت مدارس كے طلب کی زبول حالی پرایک مضمون لکھا تھا جواس وقت مفت روز ہتجیبر کے شارہ ۲ جلد امیں شاکع ہوا تھا۔ اس کا ایک اقتباس بہال نقل کرنا فائدہ سے خال نہ ہوگا تاکہ بیر معلوم ہو سکے کہ وہ ادارے جہاں علاء نیار ہوتے ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں اور ان کے طلباء کی کیا؟ دین مدارس اورطلبائے مدارس اسلامیہ کی مشکلات:

اس وفت وینی مدارس کے طلبہ جن مشکلات سے دوچار ہیں اور دینی مدارس کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں سے چند بوے بوے حسب ذیل ہیں۔

سب سے بڑا مسئلہ دینی مدارس کیلئے مالی وسائل کی کی ہے اور یہی بنیادی مسئلہ ہے جس پر باتی تمام تر مسائل کی عمارت کھڑی ہے۔ اس پراہلم کی بناء پر ہمارے دینی مدارس روز بروز ترقی کرنے کے بجائے سنزل کی طرف جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سیحے علاء خال خال نظر آتے ہیں ویسے چٹ پٹی تقریریں کرنے والوں کی کوئی کی نہیں لیکن جہاں تک معقولات ومنقولات کی درس و تدریس اور مسائل فقہ، قرآن و حدیث پرعبور ہونے کا تعلق ہے اس سلسلہ میں کوئی سوہی سے ایک ہی مائی ہے۔ اس کی وجہ بہ ہے کہ دینی مدارس غربت وافلاس کا شکار ہیں۔ دینی مدارس کے طلبہ کو وہ ہمولیات حاصل نہیں ہیں جو ایک کالج یا اسکول کے طالب علم کو حاصل ہوتی ہیں چنانچے نوجوان نسل دینی مدارس کا درخ کم ہی کرتی ہے اور چندعلوم طالب علم کو حاصل ہوتی ہیں چنانچے نوجوان نسل دینی مدارس کا درخ کم ہی کرتی ہے اور چندعلوم دینیہ کے پروانے مدارس میں پہنچ جاتے ہیں ان میں سے بیشتر تعلیم کمل کرنے سے تیل ہی تقاریر وامامت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح علاء کم اور نیم علاء زیادہ پیدا ہور ہے ہیں۔

دینی مدارس کے مالی وسائل کا انحصار زیادہ تر زکوۃ وصدقات پر ہے اس کے علادہ عطیات، چرمہائے قربانی وغیرہ ذرائع آمدن ہیں بہت کم مدارس (آئے میں نمک کے برابر) ایسے ہیں کہ جن کی آمدن ان ڈرائع کے علاوہ ان مدارس کی جائداد ہے ہو۔اس لئے کسی بھی مدرسے کی انظامیہ قبل از وقت بیٹییں کہ کہ تکی گد آئندہ سال مدرسے کی کیا پوزیشن ہوگی۔اب جب کہ حکومت نے خود زکوۃ وصدقات وصول کرنے کا پروگرام بنایا ہے تو اس سے مدرسے مزید مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر حکومت نے مدارس کو محقول امداد مہیا کی تو گھر تو از ن برقر اردہ سکتے کی امید کی جاسکتی ہے۔

ویٹی مدارس کے مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے بی مدارس کے انتظامات درست نہیں ہو پاتے مثلاً ہوشل، خوراک لباس، کتب جو ایک مدرسے کی بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے ایک ایک کو لیجئے۔ میں صوبہ سرحد کے علاوہ دیگر تمام صوبوں کے بڑے بڑے بڑے شہروں میں بلکہ بڑے بڑے گاؤں میں موجود مدارس میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ بعض مدارس میں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں اور طلبہ مساجد کے جمروں میں یا درس گاہ ہی میں رہتے ہیں اور تذریکی کرے کو بطور رہائش گاہ بھی استعال کرتے ہیں جن مدارس میں ہوشل کے لئے بلڈنگ موجود ہے تو وہاں فرنیچر نہیں ۔ فرنیچر سے میری مراد کوئی صوفہ سیٹ، بیڈ وغیرہ نہیں بلکہ بلڈنگ موجود ہے تو وہاں فرنیچر نہیں ۔ فرنیچر سے میری مراد کوئی صوفہ سیٹ، بیڈ وغیرہ نہیں بلکہ یہی سیدھی سادھی چار پائیاں تک بھی نظر نہیں آئیں۔ اگر کسی مدرسے میں بیان تظام بھی ہے تو بھی وہاں خوراک کا مسئلہ تشویش ناک ہے تی شام دال بھی ہے اور جب وال طلباء کے سامنے بھی وہ وہ ہے وال جو رہے مال ہوکر بیمقولہ پڑھتے ہیں:

ٱلدَّالُ يَدُلُّ عَلَىٰ قِلَّةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ الْعَيَالِ مِنْ الْعَلَالِ اللهِ اللهِ المَّالِ

اس میں مدارس کی انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں بلکدان کے پاس اتنے وسائل بی نہیں ہوتے کدوہ طلبہ کو بہترین طعام مہیا کر سکیس ۔ بلکہ جو دال بھی ملتی ہے تو وہ بھی ان کی رات دن کی بھاگ دوڑ كر كے حاصل كى موئى قليل يونجى كے توسط سے ميسر آتى ہے۔ بال البتہ چند مدارى ايے بھی ہیں جہاں کھانے کا معقول انظام ہے اور بکرے جے کر جہاں دال نہیں خریدی جاتی۔ میں نے بلوچتان اور اندرون سندھ کے ایسے مدارس بھی و کھیے ہیں جہال مدرے کے بروی، طلبہ کو کھانا مہیا کرتے ہیں ایک گھر پر ایک طالب علم کا کھانا مقرر ہوتا ہے اور طلبہ گھروں ہے کھانا ما نگ کرلاتے اور نہایت تشکر سے کھاتے ہیں بیان کی کمال استقامت ہے۔خوراک کے بعد مدرے کے لئے برا مسئلہ کتب کی فراہمی کا ہے کیونکہ مدارس کے نصاب میں جو کتب مردهنا بردهانا اشد ضروری ہیں ان کی قیمتیں آسان سے باتیں کرتی ہیں قدوری مدرسے دوس سے تیسرے درجہ کی کتاب ہے جس کی قیت تقریباً سورویے ہے، طالب علم اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی کتابیں خودخرید سکیس۔ لبذا ہر مدرے کو ایک اچھے خاصے کتب خانہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر صرف دری کتابیں بی خریدی جائیں تو ہر مدرسہ کے پاس کئی لاکھ روپے کی کتابیں ہونا ضروری ہیں۔ یبی وجہ ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ اپنا پیف کا ا کر مدرے میں کتابیں مہا کرنے میں لگے رہتے ہیں مداری کی آمدن کا ایک برا حصد خوراک کے بعد کتابول پرخرچ کرنا پرتا ہے۔ الکہ اللہ کا معالیہ کے بعد کتابول پرخرچ کرنا پرتا ہے۔

ای طرح طلبہ کے لباس کا مسئلہ ہے بعض طلبہ اسٹے غریب ہوتے ہیں کہ گھر ہے کپڑے بھی حاصل نہیں کر سکتے بھے گزشتہ ماہ سندھ اور حال ہی میں بلوچشان کے مدارس کا شخصی دورہ کرنے کا موقع ملا، ہیں نے بلوچشان کے ایک مدر سے میں ایک طالب علم کو دیکھا جو کسی ساتھی ہے دھوتی ما نگ کر چہنے ہوئے اپنے کپڑے دھور ہا تھا اور دوسرا ساتھی اس سے اپنی دھوتی واپس ما نگ رہا تھا۔ معلوم کرنے پر پہنہ چلا کہ اس کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا اپنی دھوتی واپس ما نگ رہا تھا۔ معلوم کرنے پر پہنہ چلا کہ اس کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا ہے جے وہ دھو کر پہنہ ہوگا، مالی اعتبار سے اندرون سندھ، بلوچشان اور سرحد کے مدارس زیاوہ زبوں حالی کا شکار ہیں۔ (ہفت روزہ تجیر کراچی، شرف تیل) شارہ ۲، تمبر و یوں کی فرمہ داری :

درسگاہوں کی بھی عجب شان ہے۔ ہرسال متعدد طلبہ کسی درسگاہ سے فراغت پاتے ہیں اور نے طلبہ کو مادر علمی کی آغوش میں جگہ ملتی ہے جہاں وہ تعلیم و تربیت کا دور شروع کرتے ہیں اور یوں بیسلسلہ سال ہاسال جاری وساری رہتا ہے۔ نیتجناً قوم و ملک کومختلف شعبوں میں افراد کار ملتے رہتے ہیں۔ گویا درسگاہوں کی مثال فیکٹر یوں کی ی ہے جہاں خام مال پر مخلف عمل (Process) کر کے اے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص سانچے میں ڈھل کر ایک خوب صورت ومفید پروڈ کٹ کی صورت میں مارکیٹ میں پہنچے اور اے ضرورت مند ہاتھوں ہاتھ کیں، جو مال زیادہ عمدہ ہوتا ہے اس کی بگنگ فیکٹری ہی میں ہو جاتی۔ جو اچھا ہوتا اے مارکیٹ میں زیادہ دیر اپنے خریداروں کا انظار نہیں کرنا پڑتا اور جو دوسرے درجہ کا مال ہوتا ہے وہ جلد یا بدیر کوئی شہوئی گا کب پالیتا ہے۔ البتہ تیسرے درجہ کا مال چل تو جاتا ہے گر یا تو بہت در سے یا ستے داموں۔اورایے مال کی کھیت کی جگہ عموماً ایسی منڈیاں یا بازار ہوتے ہیں جن کے آس پاس نبٹاغریب، ان پڑھ یا تیسرے درجہ کے لوگ آباد ہوں۔ فیکٹریاں اور ان کے مالک سارا سال زیادہ سے زیادہ'' مال بنانے'' کے چکر میں ر بتے ہیں اور خریدار این مال کے عوض حاصل کردہ مصنوعات سے زیادہ سے زیادہ استفادہ - Un pag 2 2 5

بیدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خام مال جتنا عمدہ ہوگا اس سے بینے والی اشیاء بھی اتن بی نفیس اور قابل بھروسہ ہوں گی اور جس قدر محنت اور تکنیک سے خام مال کو مصنوعات میں تبدیل کیا جائے گا ای قدر ان میں نکھار بھی پیدا ہوگا۔ فیکٹری ملاز مین اور کارخانہ دار کے تعلقات مصنوعات پراثر انداز ہوتے ہیں اور موتی وسیاس حالات بھی۔

اچھی اور معیاری فیکٹریاں کوالٹی کنٹرول کاایک مستقل شعبہ رکھتی ہیں جس پر
کارخانہ دار لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے تا کہ اس کی مصنوعات مارکیٹ میں اپنی شاخت و
معیار قائم رکھ سکیس یا کارخانہ کی شہرت و نیک نامی میں روز بروز اضافہ تو ہو مگر کی نہ آئے۔
بعض مصنوعات ایک شہرت پاتی ہیں کہ برسوں اور نسلوں ان کے نام لوگوں کی نوک زباں پر
رہتے ہیں ۔عمدہ کوالٹی کی بدولت ایسی مصنوعات تیار کرنے والی کمپنیاں یا ادارے بھی لوگوں
مصنوعات قابل اور پاپولر ہوتے ہیں اور ایسے مما لک بھی ہین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں جہاں کی
مصنوعات قابلِ اعتاد ہوں۔

عام درسگاہیں ملک کے لئے Skilled بین پاور تیار کرنے والی فیکٹریاں ہیں جبکہ
دینی درسگاہوں کا کام ملک وقوم کو ایسے تعلیم و تربیت یافتہ رجال کار فراہم کرنا ہے جوعوام کو
وینی معاملات میں مکمل رہنمائی فراہم کر سکیں ۔قوم کوغیر اسلامی اور خلاف فرہب نظریات کا
شکار ہونے سے بچا کمیں اور مختلف عوامل کی بناء پرعوام کے دلوں اور د ماغوں پر چڑھ جانے
شکار ہونے سے بچا کمیں اور مختلف عوامل کی بناء پرعوام کے دلوں اور د ماغوں پر چڑھ جانے
والے لادینیت کے رنگ و زنگ کو دھوسکیں۔ ان میں اتن ایمانی قوت ہو کہ وہ اپنے فرض کی
والے لادینیت کے رنگ و زنگ کو دھوسکیں۔ ان میں اتن ایمانی قوت ہو کہ وہ اپنے فرض کی
مادیت رکھتے ہوں۔

### مدارس كانيا بران:

دینی مدارس صدیوں سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان مدارس نے ایس ایک عظیم شخصیات پیدا کی ہیں جن سے گفرلرزہ براندام ہے۔ اسلام جن پررشک کرتا ہے اور زمانہ کو جن پہناز ہے، ہر دور کے فرعونوں سے فکرانے کا کام انہی دینی مدارس کے تربیت

الوعام عراومهادي عال الاداراد

افتگان نے انجام دیا ہے اور برطینت و بدمست اُفیالِ اقتدار کو ہمیشہ انہی نے تکیل دی ہے۔

الاشتہ صدیاں ان کے ان گنت کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ مگر بدشمتی سے گزشتہ چند

مرسول سے بیدورسگاہیں پھھانحطاط پذیراور رو بروال ہیں۔ بس کی گئی وجوہات ہیں، منجملہ ان

کے ، مناسب خام مال کی عدم دستیابی ، خام مال پرمطلوبہ محنت کا فقدان ، مارکیٹ بی تیار مال

کی بے وقعتی ، سرکاری سطح پر علم و وانش کی عدم سر پری بلکہ حوصلہ شکنی ، ملکی و بین الاقوامی

افتسادی صورتوال ، مولوی نمامسٹرول کی عدارس پراجارہ داری ، مدارس کے نصاب میں نت نئی

ہوند کاری اور دینی مدارس کونفع بخش کاروبار کے طور پر اپنانے کی دھین ہے۔ ایسے حالات میں

ان مدارس سے کیے کیے افراد نہیں نکلیں گے تو کیا علامۃ الدھر پیدا ہوں گے؟

قط الرجال كا عالم يد ہے كه لا بورين ملك كى سب سے بوى دين ورسگاہ قائم كرنے كا وكويدارمجتم كرا يى جيے بغرشمر مل مرسين الاش كرتا چر رہا ہے اور كرا چى ك مدارس اساتذہ کی انتظار میں لاہور، فیصل آباد، سرگودھا اور راولپنڈی کی طرف و کیھ رہے ہیں۔ وہ مراکز جہال مدرمین تیار ہوتے تھے مادیت برتی کی جھینٹ چڑھ گئے۔ جن باغوں ے علم کی مبک آیا کرتی تھی وہ آ ہت،آ ہت، شھشے کے گھروں اور کاریارکوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔لیکن کیا بیرسب کچھ ایک وم اور اچا تک ہو گیا نہیں! ہرگز نہیں! بلکہ بیرسب ہنود و يبودكي طويل منصوبه بندى كے نتيجه ميں بندريج موا ب\_مغليد دور كے بعد الكريزوال نے يہا كام بركيا كددين مدارى كاوقاف ختم كردية اوروه جاكيري جومدارى كى آمدن كے لئے سر کار سے ملتی تھیں اور جن سے مداری کے اخراجات چلتے تھے وہ واپس لے لی سکیں، مراعات ختم کی گئیں اور مدارس کومخلہ و اہل محلّہ کی زکوۃ وصدقات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ہارے اکابر دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں سے بخولی آگاہ اور واقف عظم اس کے سدباب کے لئے انہیں مل بیٹے کرسو بنے اورمستقل منصوبہ بندی کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی سامراج نے ان کے سامنے نت مے مسائل کے پہاڑ کھڑے کر کے ان کے ذہوں کو ایسا مصروف کیا کہ وہ انہی میں الجھ کررہ گئے اور متعقبل کی منصوبہ بندی کا انہیں موقع ہی نہ ملا۔ لیکن کیا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ بیٹینا جواب نفی میں ہوگا۔ تو پھر ضرورت اس امر کی ہے

کہ اس وقت فوری طور پر بقیہ السلف علماء کرام مل بیٹھ کرمستقبل کی منصوبہ بندی کریں۔ مدارس کے وقار کو مجروح ہونے سے بچا کیں اور ہرسال چند باریش نوجوانوں کو جبہ و دستار سے مزین کر کے دارالعلوم سے فارغ کرنے کی رسمی کارروائی کی حوصلہ شکنی کریں اور طلباء کو لباس تقویٰ سے آ راستہ اور زیورعلم سے مالا مال کر کے میدان عمل میں اتار کر معاشرہ و فرد کی اصلاح کا فہ ہی فراینہ انجام وینے کی بنا تازہ کریں۔

اس حقیقت سے انکار شاید دشواری ہی نہیں ناممکن بھی ہوکہ فی زمانہ فارغ انتھیل ہونے والے طلبہ کوسند عطا کرنے والا مدرسہ خود بھی انہیں اپنے ہاں بحثیت عالم و مدرس جگہ دینے کو تیار نہیں (الا ماشاء اللہ) اوران سند یافتہ و دستار بند طلبہ کو محفل یاراں میں اصحاب مدارس کا جابل گرداننا اور گزارہ لائق تھم انا اب کوئی ڈھکی چھی بات نہیں۔ ماسوا گنتی کے چند مدارس وافاضل کے کہ جنہیں کامل اعتماد ہے کہ انہوں نے طلباء کی زندگیوں سے نہیں کھیلا بلکہ مدارس وافاضل کے کہ جنہیں کامل اعتماد ہے کہ انہوں نے ساتی شہرت و ان کی زندگی واقعتا سنواری اور بنائی ہے اور جنہیں ہید یقین ہے کہ انہوں نے سستی شہرت و نیک نا کی کی خاطر اپنی اساد یوں ہی تقسیم نہیں کیس نہ رکی کارروائی نبھانے کی خاطر دستاروں کی خاطر دستاروں کے قال ضائع کئے ہیں۔ ایسے مدارس اگر چہ ان گئت نہیں گنتی ہی کے ہیں تا ہم کر کا ارض پر یا جاتے ہیں۔ جہاں طلبہ کی تعلیم و تربیت پرخصوصی توجہ دی جاتی ہے اور جہاں کے فارغ بیائے جاتے ہیں۔ جہاں طلبہ کی تعلیم و تربیت پرخصوصی توجہ دی جاتی ہے اور جہاں کے فارغ انتھسل طلباء ملک و بیرونی ملک تبلیخ وین کے سلسلہ میں اپنی قابل قدر مساعی کی بدوات عزت و انتھسل طلباء ملک و بیرونی ملک تبلیخ وین کے سلسلہ میں اپنی قابل قدر مساعی کی بدوات عزت و شہرت رکھتے ہیں دین کا جوتھوڑا بہت ہم م قائم ہے انہی کا مرہون منت ہے۔

# علاء کی تیاری میں وینی مدارس کا کروار:

فی زمانہ علماء و آئمہ مساجد کی کردار سازی میں دینی مدارس کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مدارس کے ارباب حل وعقد کو چاہئے کہ وہ مدارس میں زیر تربیت بچوں کی اخلاقی تربیت بہتر بنانے اور انہیں مستقبل میں پیش آمدہ خطرات سے مقابلہ کے لئے پوری طرح تیار کریں۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دینی مدارس کے بعض فضلاء خصوصاً جو صرف حفظ وقر اُت کا کورس کر کے امام بن جاتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے نہایت کمزور اور اور ا منصب کے تقاضوں سے بیسر ناواقف ہوتے ہیں۔اس پر بھر پور توجہ کی ضرورت ہے۔ الغرض آئم کہ حضرات کو اپنے فرائض منصی نہایت دیانتداری اور خلوص سے ادا کرنے چاہئیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر اجرکی امید رکھنی چاہئے نہ کہ مقتدیوں اور مجد انظامیہ سے کی تعریف وتوصیف اور جزائے خیرکی توقع۔

ای طرح کمیٹیوں کے اراکین اور نمازیوں کو اپنی اصلاح پر توجہ دینی جا ہے نہ کہ امام میں کیڑے نکالنے اور اس کی غیبت کے مواقع تلاش کرنے پر۔ اللہ رب العزت افراط و تقریظ کے شکار مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ (آبین)

| كير ، فكالخ اوراس كى غيبت كے مواقع تلاش كرنے پر-                   | امام ميس |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| العزت افراط وتقریظ کے شکارمسلمانوں کوہدایت نصیب فرمائے۔ (آ         |          |
| PO TO TO TO TO TO TO THE CALLY                                     |          |
| حواشي                                                              | 000      |
| ن در                           |          |
| مراقی الفلاح، شرح نورالایساح، ص ۲۷ مکتبه امدادید، ملتان -          |          |
| الفقه على ندا بب الا ربعه، جلد اول، ص ٦٥١ ،علاء اكبيْرى ، لا بور _ | _1       |
| غدية الطالبين، ص٥٢٢، مدينه پباشنگ كراچي، ٥٤٩٥-                     | _٣       |
| فناويٰ عالمگيري، جلد اول،ص ۱۲۸، حامد ايندُ تمپني، لا مور-          | -4       |
| مداییاولین، باب الا مامه، جلد ا،ص ۱۲۱، مکتبه شرکت علمیه، لا هور ـ  | _0       |
| عين البداييه، جلد اول ، ص ۴۳۳ ، امجد اكيُّر ي ، لا بور _           | _4       |
| كنز العمال، ج ٧، حديث٢٠٣٨_                                         | _4       |
| بدائع الصنائع، ج ١،٩ ١،١١٩ ايج ايم سعيد ايندُ كو، كرا چي           | _^       |
| السنن الكبري للبيه هي ، ج ٢،٥ ٢٠٣١، ملتان -                        | _9       |
| صحیح بخاری، ج ۱، ص ۵۱، نور محمد اصح المطابع، کراچی                 | -10      |
| مجمع الزوائد، ج ۲،ص ۵۱، دارالکتاب العربي-                          | 1311     |
| خاري دي او هي ١٥٥ رقوم اصح المطالعي كرا جي                         | - IF     |

شرح صحيح مسلم از علامه غلام رسول سعيدي، ج ٢، ص ٥٤٥، فريد بك اسال، لا مور

15000 23 3800 12-5 TU-

ないたまにしてい

١١- الينا، ص ١٥٥

۵۱ اليفاً، ص ۱۵

١١\_ الينا، ص٢٥٥\_

ا۔ لین اگر چہ چھوٹی سورہ پڑھے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گا۔

۱۸۔ فآوی عالمگیری میں ہے کہ: یعنی مقتدین رغبت والوں کے ساتھ سوآیت تک پڑھے
اور کسل والوں کے ساتھ چالیس پڑھے اور اوسط درجہ والوں کیساتھ پچاس سے ساٹھ
تک پڑھے اور راتوں کی درازی و کمی کو دیکھے اور امام اپنے مقتدیوں کے اشغال کی
زیادتی و کمی کا لحاظ رکھے۔

19۔ بنظراس فائدہ کے کہ لوگ اول رکعت سمیت پوری جماعت کو پائیس سے بات حدیث مرفوع ابوقنادۃ رضی اللہ عنہ میں جوابو داؤد میں ہےمصرح ہے۔

۲۰ جمعہ اور عیدین میں بالا تفاق دونوں رکعتیں برابر پڑھنی چاہئیں اور حلیہ میں امام محمہ اور شیخین کی دلیلیں نقل کر کے کہا کہ فتو کی شیخین کے قول پر ہونا چاہئے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوموی اشعری کو نامہ لکھا کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھا کر اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل۔

ا۲۔ نوادرمعلے میں ابو یوسف سے روایت ہے کہ ایک شخص فقط اس قدر کہ السحہ داللہ دب العالمین پڑھ سکتا ہے تو وہ ای کو ہر رکعت میں ایک بار پڑھے اور مکر رینہ کرے اور اس کی نماز جائز ہے اور یکی امام ابوطیفہ کا قول ہے اور مبسوط میں ہے کہ سنت ادا ہونے میں ایک بڑی آیت بمنزلہ تین آیات کے ہے۔

۲۲۔ مثلاً ح نہیں ادا ہوتی تو مثلاً المهسمد بجائے السحمد کے نکلے یا اعو ذکا عین نہ لکلا اور الف نکلا یا السصسمد کی جگہ سین نکلا پس وہ رات و دن اس کے ضیح نکالنے میں کوشش کرتا ہے اور نہیں قادر ہوتا ہے نماز جائز ہے اور اگر کوشش جھوڑ دی تو فاسد ہے اور یہ گنجائش نہیں کہ باتی عمر میں کوشش جھوڑ دے۔

٢٣٠ - اگر قوله الست بربكم قالوا بلخ مين قالوا نعم پر حاتو فاسد ، انت العزيز

الكريم ين المحكيم يراحا تو مخارير كرفاسد ب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ين عند طلوع الشمسس وعند الغروب يرصنا مقدب والنازعات نزاعا مفسرتيس بيعمده توضيح عين البدابيار دوشرح بدايا ميس ب-

٢٢ منفقاے ادب يم ب جي الوت قرآن يس ٢٥ ياره يراليه يود علم الساعه الخ میں کہا گیا کہ اعدو ذباللہ کے بعد الشيط ان الوجيم ندملاوے كداليد كاللمير میں وہم ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف ہے۔

حضرت عثان غنى رضى الله عند ك عبد خلافت ميس تمام صحابه رضى الله عنهم ك اجماع ے یہ مصحف جومتوار ہے مع متوارث قرات کے جمع ہوا ہے اس جوقرآن کی قر اُت میں سے نہ ہو وہ قر آن نہیں لینی قر آن تو متواز قطعی متوارث کا نام ہے اور وہ شاذ قر اُت نہیں ہے تو اس میں قر آن کی صفت نہ ہوئی۔

THE BUT

かんりかりる

SIGNATURE & GOVERNOR

W. Ste Day W. S. S. S.

PLANTED (Sucressor)

WAS CHARLES FOR

17-18-67-68-67-69

فتاويٰ عالمگيري، جلداول، ابواب قر أت مختلف صفحات، حامد ايند کو، لا مور \_ ٢4

صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۵، ص۱۰۱، مکتبه المثنی، بیروت-

\_ 14

كنز العمال، ج ٨، حديث ٢٣٢٨ ـ \_ 19

> فاوی عالمگیری، ج ا۔ \_ 14

سنن ابوداؤد، ج ١، ص ٢٠١٠، طبع كتبائى، لا مور-\_ 1 いたいいかられてい

مفتى محرشفيع صاحب، البلاغ، كراچى-\_ MY

فناوی عالمگیری، ج ا۔ - proper

بائيل، كتاب بيدائش، باب٥٥٠ more

> بانكيل، كتاب پيدائش-\_ 10

بائيل، كتاب پيدائش، باب٣٥-\_ 14

بائليل ،سفرسموئيل ثاني، بات ١١-\_ 12

ملفوظات خواجه نظام الدين اولياء-\_ 171

مهرمنیر، ص ۱۵۰ \_ 149

#### يروفيسر واكثر نوراحمه شابتاز صاحب كى درج زيل كتب و رسائل ہمارے ہاں دستیاب ہیں. ا. تاريخ نفاذ حدود ۲. کاغذی کرنی کی شرعی حیثیت ٣ رير يرك كارو (تاريخ، تعارف، شرى حيثيت) ٣ كلونك (خدشات،شرى نقط نظر) ۵. امام وخطیب کی شرعی ومعاشرتی حیثیت المخفرنساب سرت ٤ بخفرنساب فقه ٨ مخفرنصاب قرآن ومخفرنساب مديث ١٠ الريس شرح محمملم ااروزه ركيحكر! ١٢ قرباني كيے كري ۱۳-آ سان ومخضر دعا ئيس سالوگ کیا کہیں گے؟ ۱۵- کروی رونی ١١\_ نتخب مباحث علوم القرآن ا پدرهوي صدى كا محددكون؟ ١٨\_ شيرز كے كاروبار كى شرى حيثيت ١٩\_رطب ويابس (مجموعه مضامين) ۲۰ بینکوں کے ذریعہ زکوہ کی کوتی کی شرعی حیثیت ٢١ مفتى كون؟ فتوى كس سے ليس؟ اور نینل پلی کیشنز ، عمنی بخش روڈ لا مور 🖈 فرید بکٹال اردو بازار لا مور

# مفتى اورمنصب مفتى

with share of alexand while the share

منصب افتاء جس قدر پروقار ہے اتنی ہی بید ذمہ داری نازک بھی ہے۔اس منصب کے پچھاپنے نقاضے ہیں۔ ثقابت علمی اور عدالت و دیا نتداری کے ساتھ ساتھ ایک مفتی کا دور اندیش اور زیرک ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ پاکتان کے تقریباً تمام شہروں اور دیباتوں میں نامور مفتیان کرام کی ایک بڑی تعداد بحد لله فریضہ افتاء کی ادائیگی میں مصروف ہے اور عوام پاکتان دینی معاملات میں مفتی کی رائے (فتویٰ) کو ہی حتمی سیھتے ہیں۔ اصحاب علم و فضل اور ٹای گرامی مفتی صاحبان کےعلاوہ ایسے افراد کی بھی ہمارے ہاں کی نہیں جو تھن نام و ممود کی غرض سے اپنے نام کے ساتھ مفتی کا سابقہ لاحقہ بڑے مطراق سے استعال کرتے ہیں اگر چہوہ اس علمی وفقہی معیار پر کسی طور پر پورے ندائرتے ہوں جومفتی کے لئے درکار ہے۔ چنانچیگلی محلوں میں اس طرح کے مفتیوں کی کمی نہیں جو تحض اپنے قد کا ٹھو، ڈیل ڈول، وضع قطع اور جبہ و دستار کے بل بوتے پر مفتی کے درجہ پر فائز ہیں۔اس طرح کے مفتی حضرات عموماً بوے سوشل (Social) اور جذبہ افہام و تفہیم (Compromising Mind) کے حامل ہوتے ہیں اور علاقہ میں ان کا اثر و رسوخ بھی ان کی انہی خوبیوں کی بناء پر ہوتا ہے۔ دینی مسائل میں ان کے ہاں خاصی کیا یائی جاتی ہے اور اختلافی مسائل میں ان کی رائے کا ایک اہم اصول ''ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے'' مقرر ہے۔

چونکہ برسمتی سے ہمارے ہاں لوگ دیگر شرعی مسائل کی طرح ''منصب مفتی'' کے لئے بھی بنیادی شرائط اہلیت تک سے واقف وآگاہ نہیں۔اس لئے وہ ہر''دعو بدار مفتی'' اور ہر ''امید وار منصب افتاء'' کو محض اس کے دعویٰ کی بنیاد پر مفتی تشلیم کرتے ہوئے اس سے شرعی مسائل میں رجوع کرنے گئے ہیں اور پھر جب اس کی دی ہوئی رائے (فتویٰ) کو مطابق شریعت نہیں پاتے تو وہ دین اور علاء دین کے خلاف یکسال منفی رجحانات کا شکار ہو کر اصل مفتیوں اور شرع اسلام تک کو نظروں سے گراد سے ہیں۔

یا کتان میں کچھ لوگ حادثاتی طور پر بھی مفتی بن گئے ہیں۔مثلاً کی دینی ادارہ کے سربراہ کا انتقال ہوا جو واقعی مفتی تھے تو اب ان کا انتظامی جانشین بھی منصب افتاء پر براجمان ہو گیا جبکہ کچھ لوگوں کو وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبری کی ہوس نے مفتی بنا دیا۔ وفاتی شرعی عدالت کے قیام کے وقت سے طے پایا تھا کہ اس میں ایسے اسکالرز کوشامل کیا جائے گا جو کم از کم پندرہ سال ہے تدریسی تحقیقی یا افتاء کی ذمہ داری ادا کررہے ہوں۔شروع شروع میں واقعتاً حقیقی علاء و اسکالرز ہی کو اس میں شامل کیا گیا۔لیکن محمہ ضیاء الحق مرحوم (سابق صدر) کے انقال کے بعد جیسے ہی ''عوامی دور'' آیا اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاتی شرعی عدالت میں بھی عوامی قتم کے مفتول کے تقرر کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ بہت سے عوامی مفتیوں نے شیروانیول سمیت اسلام آباد پار اشروع کر دی۔ مذکورہ ادارول میں منجائش كم تقى كچھ كى قسمت نے ياورى نه كى اور پھر اقتدار كے ردو بدل ميس بہت سے امیدواروں کی شیروانیاں بغیر حلف لئے پرانی ہو گئیں۔ کئی خود ساختہ مفتی ان اداروں میں جانے سے محروم رہے تا ہم انہیں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس طرح انہیں اپنے نام کے ساتھ مفتی کا بھاری بھرکم لفظ استعال کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔اللدان کے حال پر رحم فرمائے۔

ذیل میں منصب افتاء کے لئے درکار اہلیت اور مفتی کا ٹائٹل (لقب) استعال کرنے کی اجازت سے متعلق فقہاء و آئمہ اسلام کی تصریحات و آراء پر بنی ایک فکر انگیز تحریر کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، جو محمد المکی ناصری کی ہے اور الشریعہ والفقہ والقانون نامی رسالہ سے ماخوذ ہے جو مراکش سے شائع ہوا ہے۔

ظہور اسلام سے اہل اسلام اپنے فدہب کی تعلیمات نسل درنسل حاصل کرتے رہے ہیں۔ سابقون الاولون نے تعلیم دین براہ راست جناب سرور کا نئات خاتم الانبیاء والرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حاصل کی اور نبی اکرم نے امت کو تعلیم دین اس فریضہ کی اوا یکی کے طور پر فرمائی جس کے لئے آپ مبعوث سے گئے تھے اور اس تھم کی تغیل فرمائی جو آپ کوآپ کے رہے ان الفاظ میں دیا تھا:

ینائیها السرَّسُولُ بَلَغُ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنُ رَّبِکَ وَ اِنْ لَّمُ تَفُعَلَ فَمَا بَلَغُتَ وِسَالَته ، (الهائده ، آیت ۲۷)
فَمَا بَلَغُتَ دِسَالَته ، و (الهائده ، آیت ۲۷)
صحابہ کے بعد کے لوگوں نے تعلیم دین ان لوگوں سے پائی جو''ورثاءِ علم رسول'' اور حالمین دین مثنین قرار پائے امت کے اس گروہ نے بہلنے دین کا فریضہ اس بحم ربانی کے پیش نظرانجام دیا۔
دین کا فریضہ اس بحم ربانی کے پیش نظرانجام دیا۔
لَتُبِیّنَدُهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَکُتُمُونَهُ (آل عمران ، آیت ۱۸۷)

1

إِنَّ الَّـذِيُنَ يَكُتُمُونَ مَا آنُوَلُنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُلَاى مِنُ ؟ بَعُدِ مَا بَتَّنَا فِي الْبَيْنَاتِ وَالْهُلَاى مِنُ ؟ بَعُدِ مَا بَيَّنَاهُ لِللَّاعِنُونَ وَلَيْكَ يَلَعَنُهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ عَنُونَ ٥٠

چونکہ ان اہل علم کے نزدیک (حسب حکم الٰہی) کتمان دین موجب لعنت تھا اس لئے انہوں نے تبلیغ دین میں کوئی کسرنہیں رہنے دی۔

قرآن کریم کا بیا عجاز ہے کہ اس نے دیگر اوصاف کے علاوہ سابقون الاولون کے ان سوالات کو بھی محفوظ رکھا ہے جو وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے تعلیم دین کے سلسلہ میں کیا کرتے تھے۔ ان سوالات کی حفاظت اس لئے بھی ممکن ہوئی کہ بیزول وقی کا زمانہ تھا اور احکام شرعیہ کے بارے میں استفسارات یا بیان شدہ احکامات کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں سوالات کے جوابات بذریعہ وقی دیئے جاتے تھے۔ اکثر و بیشتر اس فتم کے استفسارات کے لئے جو صیغہ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ''سوال'' کا ہے اور بسااوقات لفظ ''استفسار''

استعال ہوا ہے جس مے معنی'' طلب فتو کی'' ہیں۔اس قتم کے بعض سوالات سورۃ بقرہ میں ہیں جن کی تعداد سات ہے۔ (۱) آیک سوال سورۃ مائدہ، ایک سورۃ انفال اور دوسورۃ النساء میں ہیں۔ جن کی تعداد سات ہے۔ (۱) آیک سوال سورۃ مائدہ، ایک سورۃ انفال اور دوسورۃ النساء میں ہیں۔ (۲،۳۰۲) مثلاً

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ اَذًى .....الْخُ وَيَسْئُلُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُقْتِيُكُمُ فِيهِنَّ .....الْخُ

بیرتو سوالات و استفسارات کی وہ قتم ہے جو اہل ایمان کی طرف ہے کئے گئے یا تعلیم و اخذ دین کی خاطر سے اور جن کے پیچے جذبہ شبتہ (Positive Thinking) کار فرما تھا۔ جبکہ استفسارات کی دوسری قتم وہ ہے جس کا تعلق اعداء اسلام سے ہے، ایسے استفسارات ہمارا موضوع بحث نہیں کیونکہ ان کا مقصد تھائق دین جاننا ہرگز نہ تھا بلکہ غرض دین میں جدال و فساد اور خواہ مخواہ کی بحث و تکرار پیدا کرنا تھا تا کہ لوگوں بالحضوص نومسلموں کے بین جدال و فساد اور خواہ مخواہ کی بحث و تکرار پیدا کرنا تھا تا کہ لوگوں بالحضوص نومسلموں کے ذہری کو بریشان کیا جا سکے۔ ایسے استفسارات کی مثال:

وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ . قُلِ الرُّوحُ مِنْ آمُرِ رَبِّي (۵) ہے۔

جہاں قرآن کریم نے دینی نوعیت کے ایسے استفسارات جوصیفہ سوال سے شروع ہوتے ہیں انہیں محفوظ کیا وہیں سنت رسول مقابقہ نے ایسے متعدد استفسارات کی حفاظت کا بندو بست کر دیا جن میں صیغہ استفتاء یا افتاء کا استعمال زبان رسالت یا کلام صحابہ و تا بعین سے ثابت ہے۔ اس قسم کے استفسارات سے کتب صحاح، سنن و مسانید کا ذخیرہ مملو ہے۔ چنانچہ ای نتج پر چلتے ہوئے سلف صالحین کی اتباع میں مسلمانوں کے ہاں استفتاء و افتاء کی سنت جاری ہوئی اور اس کیلے لفظ فتو کی کا استعمال عام ہوا۔ اب ہر دینی معاملہ وشرعی استفسارا سنفتاء یا فتو کی کہلاتا ہے۔

لفظ فتوی کا اشتقاق اور فقہاء کے ہاں اس کے اصطلاحی معنی:

لغت کی کتابوں کے مطالعہ سے پہتہ چکتا ہے کہ لفظ''الفتویٰ'' اختقاتی کھاظ سے لفظ ''الفتاء'' سے گہراتعلق رکھتا ہے اور الفتاء کے معنی ٹوعمری کے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے فَتُسو َ، یَفُتُو ، و فتی، یفتی، فتی، فہو، فتی السن لیخی نوعمر۔ علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں اور ان کی متابعت میں ابوحیان نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ (وَیَسُتَ فَتُونَکَ فِسی النِّسَاءِ) کے (۲) ضمن میں لکھا ہے ''الفتیاء، تبیین المشکل من الاحکام'' یعنی فتیا کے معنی ایبا نوجوان جو پروان چڑھ رہا ہواور تواتا ہو، گویا مفتی وہ ہے جو ایے امورکی وضاحت کر کے انہیں جاندار بنا دے جن کا سمجھنا ویسے وشوار ہو۔

امام رازی نے (افتونی فی امری) کے معنی میں لکھا ہے ای افتونی، اجیبونی فی الاصو الفتی۔ یعنی اس مشکل امریس مجھے مشورہ دو، جواب دواور فتوئی کے معنی کسی مسئلہ میں نیا جواب ہیں۔ گویا یہ لفظ ' صدیث اسنن' یا نوعمری کے لئے استعال ہونے والے صیغہ فتی سے استعارۃ لیا گیا ہے۔ (4) شافعیہ کا کہنا ہے کہ فتوئی کے معنی کسی نئے پیش آ مدہ مسئلہ کا ثیا جواب ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ پیش آ مدہ مسئلہ یا تو فی نفسہ بالکل نیا ہوگا یا پھر اس سے مطتے مخصوص مسائل کے اعتبارے وہ نیا ہوگا۔ (۸)

۔ اصطلاح فقہاء میں فتویٰ کے معنی کسی شرعی مسئلہ میں مستفتی کو اس پرعمل کا پابند کئے بغیر تھم شرعی کو بیان کر دینا ہے اور استفتاء کا جواب مفتی کی جانب سے زبانی ہوگا الابیہ کہ سائل تحریری سوال کرے اور اس کاتح میری جواب چاہے۔

چونکہ دینی امور میں فتوی یا منفی اثرات بھی بقینی ہیں۔ اس لئے مختلف نداہب فقہ کے علاء نے فتوی نولی یا ''افاء'' کوخصوصی اہمیت دی ہے اور اس کے لئے با قاعدہ قواعد و ضوابط مقرر کئے ہیں جن کا لحاظ رکھنا اور ان سے خفلت نہ برتنا مفتی کے لئے انتہائی ضروری ہے تاکہ اس شعبہ کو باز پچہاطفال نہ بنالیا جائے۔ ایسے لوگ جواس منصب کے اہل نہ ہوں انہیں اس منصب کے وقار کی پامالی کا باعث نہ بنتا چاہے اور اہل ہوا و ہوس کو اسے اپنی خواہشات کا تختہ مشق نہ بنانا چاہے تاکہ ''افاء'' نداق بن کر ندرہ جائے۔

اس کا صحیح علاج ابوالقاسم الصمیری محمد بن اسحاق (م معیم می ابوبکر خطیب بغدادی نے ، ابوبکر خطیب بغدادی نے ، ابوعمروعثان بن الصلاح نے ، امام نووی نے شہاب الدین احمد بن ادریس القرافی نے ، مثس الدین ابن القیم جوزیہ نے اور بر بان الدین ابن فرحون نے تیجو بر کیا

ہے ای طرح گیارہویں صدی جری کے بعض مشائخ جیسے ابراہیم اللقانی، منصور بن یونس البہوتی اور تیرہویں صدی کے بعض علماء جیسے محمد بن علی السوی نے اس کاحل تجویز کیا ہے۔ ای طرح مختفر خلیل کے بعض شارحین جیسے الخطاب اور تخفہ ابن عاصم کے بعض شارحین جیسے النسوالی وغیرہ نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے۔ بیتمام مشائخ اس بات پر شفق ہیں کہ فتوی کے فلط استعال واصدار کے نتائج بہر حال خطرناک ہو سکتے ہیں۔ للبذا اس منصب پر ایسے ہی شخص کو فائز ہونا چاہئے جس کی علمی ثقابت، فکری نزاہت نیز وین سے پختہ تعلق مسلم ہو۔

## كارافتاءكى ذمەدارىكس پرۋالى جائے؟

امام مالک کہتے ہیں کہ کسی عالم کواس وقت تک فتو کی دینے کا اختیار نہیں جب تک لوگ (اہل علم) اسے اس لائق قرار نہ دیں ۔ یعنی اس کی اہلیت پر علماء صاد کریں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو اس قابل سجھتا ہو (۹) امام دارالجرۃ امام مالک خود اپنے بارے میں کہتے ہیں اپنے آپ کو اس قابل سجھتا ہو (۹) امام دارالجرۃ امام مالک خود اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے آپ کو اس وقت تک فتو کی دینا شروع نہیں کیا جب تک کہ ستر (۵۰) جید علماء نے اس بات میں نے آپ کہ میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں ۔ (۱۰)

المازری کہتے ہیں۔'' قاضی کو بیرحق نہیں کہ وہ کسی کومفتی مقرر کرے بلکہ فقہاء ہی کسی کو بیرمنصب سونپ سکتے ہیں۔(۱۱)

خطیب بغدادی کہتے ہیں امام (حاکم) کو چاہئے کہ وہ مفتیوں کے ذاتی کروار کی اور علمی حیثیت کی چھان ہین کرے پھر جے اس قابل پائے اس کا تقرر کرے اور جس میں یہ صلاحیت نہ پائے اسے معزول کر دے بلکہ اس کو ڈرا بھی دے کہ بلا اہلیت وہ اس منصب تک دوبارہ پہنچا تو اسے سزا دی جائے گی رہا مسئلہ سے کہ امام (حاکم) کس طرح صحیح مفتی کا امتخاب کرے تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جم عصر علماء سے دریافت کرے اور ان میں سے تقہ علماء کی رائے کو اختیار کرے۔'' (۱۲)

ابوالفرج ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جوفق کی دہینے کے اہل نہ ہوں مگرمفتی بن بیٹھیں ان کے ساتھ وہی کرنا چاہئے جو بنوامیہ نے کیا کیونکہ بیا یسے لوگ ہیں جنہیں خود تو راسته معلوم نہیں مگر سواروں کو راستہ و منزل بتاتے ہیں یا ان کی مثال ان لوگوں کی ہے، جنہیں طب کی ابجد تک معلوم نہیں مگر معالج بنے بیٹھے ہیں۔ بلکہ خود ساختہ مفتی تو ان تمام قسم کے لوگوں سے بدتر ہے اور جب ایک ایسے شخص کو علاج کرنے کی حکومت اجازت نہیں دیت جو ماہر طبیب نہ ہو بلکہ صرف عطائی ہوتو پھر کسی ایسے شخص کو'' افتاء'' کی اجازت دینا جو کتاب و سنت کا عالم اور فقیہ نہ ہوسر اسر ظلم وزیادتی ہے۔

اس موقف کی تائیداس حدیث رسول (صلی الله علیه وسلم) ہے بھی ہوتی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں کہ:

الله تعالی علم کو یون نہیں اشائے گا کہ علم ہی ایک لیا جائے بلکہ علم اس طرح اشایا جائے گا کہ کوئی عالم ندر ہے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنانے لگیں گے جو بغیر علم کے لوگوں کے استفسارات کا جواب اور استفسارات پر فتوی جاری کرنے لگیں گے چنانچہ یہ خود گراہ ہیں اور وروں کو پھی گراہ کریں گے۔

حافظ ابن حجر نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ افتاء میں حقیقتا سرداری ہے اور اس حدیث سے انہوں نے جاہل مفتیوں کی قدمت پر استدلال کیا ہے۔ بعض مشائخ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جاہل قتم کے مفتیوں پر سخت برہم ہوتے یہاں تک کہ کسی نے ابن قیم سے ازراہ تمسخر کہہ دیا کہ کیا آپ مفتیوں کے مختسب ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اگر روٹی پکانے والوں اور باور چیوں پر محتسب مقرر ہوسکتا ہے تو مفتیوں پر مختسب کیوں نہیں ہوسکتا۔ (۱۳)

تخذابن عاصم کے شارح شخ التولی کے زمانہ (۱۲۴۳ه) میں ''المغرب' میں احتیاطی تدابیر کے طور پرامام (حاکم) کو مفتیول کی گرانی وسرزنش کی ذمہ داری بھی سونچی گئ تھی۔ نظام قضاء پر جاہل مفتیوں کے فقاوی کے منفی اثرات کے پیش نظر افناء عام پر پابندی لگا دی گئ تھی۔التولی نے اس پابندی پر تقید کی اور کہا کہ افناء قضاء کی طرح فرض کفایہ ہے۔ (۱۴)

#### افتاء کی شرائط اور ممنوعات:

اس بات پراصولیوں کا اجماع ہے کہ ثقہ و عادل عالم کو افتاء کا اختیار ہے جبکہ آئمہ اسلام نے ایسے شخص پر بخت ملامت کی ہے جو قلت علم یاضعف دین یا دونوں کی موجودگی کے باوجود مندا فتاء پرچڑھ بیٹے (۱۵) اور ایے شخص کی شدید مذمت کی ہے جو بلا اہلیت میدان ا فناء میں دم مارنے گئے اور لاعلمی کے باوجود فناوی صادر کرنے لگے۔ یا خلاف علم اپنی خواہش یا کی دوسرے کی خواہش کے مطابق فناوی جاری کردے یاستی شہرت کی خاطر یوں فتویٰ دے کہ حلال کوحرام یا حرام و ناجائز کوحلال اور جائز بتلائے۔ یا کسی قول شاذ کو ججت قرار دے کراس سے استدلال کرے اور ای برفتو کی دے۔مفتی کو بیرچاہیے کہ دوسوال کا جواب دیتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا جواب یا اس کا عظم شرع میں ای طرح ثابت شدہ ہے جیما وہ کہدرہا ہے۔ یول مفتی کی حیثیت' جبکہ اس کا تعلق مجہدین ہے ہو'' ایک ایسے مخبر کی ہو گی جوسائل کوقر آن وسنت ہے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کتاب وسنت ہی کا حکم سنا رہا ہویا اس کی حیثیت ایسے مخرک ہوگ جوامام فی المذہب کی فقہی آراء ونصوص سے مسائل کے سوال کا جواب اپنی سمجھ بو جھ کے مطابق وے بیاس صورت میں ہے جبکہ اس کا تعلق مقلدین سے ہو چیسے کوئی مجتمد سوائے اس کے کوئی جواب نہیں دے سکتا جواس نے کتاب وسنت سے سکھا ہے ای طرح کوئی مقلداس کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا جواس نے اس امام فی المذہب كے مذہب سے سيكھا ہوجس كا وہ مقلد ہے۔

اس طرح جب کسی مفتی کوکسی استفتاء کے موضوع کے بارے میں مکمل معلومات مل جا کیں اور وہ سوال کاحل یقین یا غلب ظن کی بناء پر نکال لے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق جواب دے اور سوال کا صحیح حل مل جانے اور استفتاء کا ورست جواب معلوم ہو جانے کے مطابق جووداس سے اغماض برتنا اور اس کے خلاف فتو کی دینا حرام ہے ایسا کرنے والا صحفی ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہوگا جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ:

يَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَ يَعْلَمُونَ ٥

قُلُ إِنَّمَا حَوَّمَ وَبِّى الْفَوَاحِشَ .... إلى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ أَنُ تَقُولُونَ عَلَىٰ وَ أَنُ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ٥ (الاعراف،٣٣٠) اور جب كى نعلم ك خلاف فتوىٰ ويا تواس كا شاران لوگول ميس ہے جن كے اور جب كى نے علم ك خلاف فتوىٰ ويا تواس كا شاران لوگول ميس ہے جن كے

بارے میں ارشاد خداوندی ہے ....

وَيَوُمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَلَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمُ مُّسُودًة (الزمرء آيت ٢٠)

اگر کسی میں وصف علم بغیر عدالت کے پایا جائے تو اسے بھی فتویٰ دینا جائز نہیں۔ کیونکہ اس کے ادر فتویٰ کے درمیان فسق حائل ہے اور وہ اس لئے کہ فتویٰ کا تعلق امور دینیہ سے ہے جبکہ فاسق کی بات امور دین میں قابل قبول نہیں۔(۱۲)

بعض علاء کا کہنا ہے کہ یہاں فاسق سے مراد فاسق مُعلن اور مُتبدع ہے جس کا فتو کی صحیح نہیں۔ (۱۷) جیسے روافض کہ جوسلنب صالح پر سب وشتم کرتے ہیں چنانچہان کے فقاو کی مردود میں اور ان کے اقوال ساقط الاعتبار ہیں۔جیسا کہ نووی نے صیری کا قول' المجموع'' میں نقل کیا ہے۔ (۱۸)

إفتاء و إستفتاء كاحكم: المحال المحال المحال

ہرمسلم مرد وعورت کواپیا کوئی بھی کام جوامور دین میں سے ہوشروع کرنے سے قبل سوچنا ہوگا کہ ان کا بیٹل شرعاً حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز؟ اگر انہیں اس کاعلم ہے تو فبہا اور اگر وہ اس کاشری تھم نہیں جانے تو انہیں کسی ایسے صاحب علم سے رجوع کرنا ہوگا جوفتوی دینے کا اہل اور مجاز ہو، بتقصائے امر الہی:

فَاسُنَكُوْا اَهْلَ الدِّكُوِ إِنْ كُنْتُهُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ٥ (الْحُل، آیت ۴۳) اس کے بعد ہی مزعومہ امر کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔اگر وہ امر شرعاً جائز ہوتو اے باطمینان قلب انجام دیا جائے گا اور اگر ممنوع یا ناجائز ہوتو اس سے اجتناب کیاجائے گا۔

اور جب کوئی مسلمان امور دینیہ کے سلسلہ میں کوئی سوال کسی ایسے عالم سے کرے
کہ اس علاقہ میں اس کے سوا اور کوئی عالم نہ ہوتو اس عالم کو چاہئے کہ وہ پوری احتیاط کے
ساتھ اولی شرعیہ کے مقتضی کے عین مطابق اس سوال کا جواب دے کہ ایسا کرنا شرعاً اس پر
واجب ہے اور اگر اس علاقہ میں ایک سے زائد ایسے علاء ایک ہی مجلس میں موجود ہوں جو
فتو کی دینے کے اہل ہوں تو اب ان تمام پر اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے کہ ان میں سے
اگر ایک بھی یہ ذمہ داری قبول کر لے تو تمام پر سے وجوب ساقط ہو جائے گا جیسا کہ دیگر
فرائض کفایہ میں معروف ہے۔ لیکن اگر سائل کو ان میں سے صرف ایک ہی مفتی دستیاب ہوتو
اس ایک پر اس کا جواب دینا فرض عین ہے۔

اوراگر سائل کے علاقہ بیں صرف ایک متفقہ پایا جائے جو کہ مفتی نہ ہواوراس بیں مفتی ہونے کی استعداد (Ability) نہ ہواور سائل کو باوجود تلاش بسیار کے کوئی مفتی نہ مل سکے تو اے اس صورت بیں اس متفقہ سے رجوع کرنا ہوگا اور اس سے مسئلہ کاحل طلب کرنا ہوگا کہ ایسا کرنا کم از کم اس سے بہتر ہے کہ وہ بغیر شرعی تھم معلوم کئے شک وار تیاب کے عالم بیں کس ایسا کرنا کم از کم اس سے بہتر ہے کہ وہ بغیر شرعی تھم معلوم کئے شک وار تیاب کے عالم بیں کس امر پرعمل پیرا ہواور سائل کا مسئلہ کے حل کے سلسلہ بیں کوشش و کاوش کرنا باوجود بیکہ اسے کوئی الل علم نہ ملے ، یہ بھی تقوی کی وہ حد ہے جے اللہ نے فائقُو الله کماالسنتطفعتُ ہم فرمایا ہے۔ (۲۰) الل علم نہ ملے ، یہ بھی تقوی کی وہ حد ہے جے اللہ نے فائقُو الله کماالسنتطفعتُ ہم فرمایا ہے۔ (۲۰) اور نہ مقلد، تو ایسی صورت بیں اس سے اس افتاء کا شرعی تھم معلوم کرنے کی و مہ داری ساقط اور نہ مقلد، تو ایسی صورت بیں اس سے اس افتاء کا شرعی تھم معلوم کرنے کی و مہ داری ساقط ہو جائے گی اور بید اس شخص کی مانند ہوگا جے دعوت نہیں پہنچی۔ اگر چہ بید دوسروں کی نبعت ہو جائے گی اور بید اس شخص کی مانند ہوگا جے دعوت نہیں پہنچی۔ اگر چہ بید دوسروں کی نبعت ہو جائے گی اور بید اس شخص کی مانند ہوگا جے دعوت نہیں پہنچی۔ اگر چہ بید دوسروں کی نبعت ہو جائے گی اور بید اس شخص کی مانند ہوگا جے دعوت نہیں پہنچی۔ اگر جہ بید دوسروں کی نبعت کی طرف رہنمائی کریں گے۔ (۲۱)

بعض علاء نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی عالم اس مخصوص صورت حال کا شرع تھم نہ جانتا ہو جس سے سائل دوچار ہوا ہے تو عالم کو چاہئے کہ وہ مستفتی کے سوال کا جواب نہ

و ال صورت میں ہے جبکہ واقعتا استفسار کسی ایسی صورت سے متعلق ہو جو کہ حقیقتا و المانات سے متعلق ہو یا نامکن اللاع سائل ہے متعلق استفسار ہو۔ امام مالک ہے بسااو قات بعض مسائل کے بارے میں وال کیا جاتا تو آپ فرماتے کیا بدامر واقعتا در پیش ہے؟ اگر کہا جاتا کہ بال تو جواب دیتے السورت دیگر جواب نہ دیتے تھے اور یہ کہہ کرائے چھوڑ دیتے کہ جب کوئی ایک صورت پیش ا کے کہ اللہ تعالی جواب بھی ارزاں فرمادیں کے۔(۲۲) ملتى كى خوبيال:

مفتی کا منصب امور دین میں ایک اہم منصب اور حساس اجتماعی فریضہ اور سوشل ا مدواری ہے جس سے عہدہ برآ ہونے کے لئے حقیقی استعداد اور ظاہری و باطنی صفات سے مسف مونالازی ہے۔

- مفتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ کردار کا مالک اور فتل و فجور کا باعث بنے والے امورے کلیتًا مجتنب ہو۔
- ا عوام الناس كے نزد يك اس كى شېرت عده ہو، حق ير ثابت قدم رہنے والا اور زمى كے موقع یرزی اور تخی کے موقع یر تخی کرنے والا ہو۔
  - ارعب اوریروقارشخصیت کا مالک ہو۔
  - صاحب بصيرت بهليم العقل اوراستنباط مسائل بين حسن تصرف كا ما لك مو-
- اوگوں کے احوال سے واقف ہواوران کے مکر وفریب کو جانتا ہوتا کہ حق و باطل کی تمیز كر سكے اور ظالم ومظلوم كو پېچان سكے۔
- وہ صرف این بی علم پر تکیہ کرنے والا نہ ہو بلکدان ہم مجلول سے مشورہ بھی کرتا ہو اگر چدال کے ہم مجلس اس سے علم میں نسبتا کم ہوں۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس طرح کوئی الی صورت اس برظاہر ہو جائے جواس وقت اس کے ذہن سے اوجھل ہواورمشورہ ر لینا سلف صالحین کی اتباع بھی ہے۔ ماسوا ان امور کے جن کا پوشیدہ رکھنا مطلوب ہو یا جن کے افشاء سے فساد کا خطرہ ہو یا آ داب معاشرت کے خلاف لازم آ تا ہو۔

اے اپ علم اور مفتی کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کا گھمنڈ نہ ہو بلکہ وہ امور مسئولہ میں اللہ علیم و خبیر سے مدد و نصرت کا طلبگار رہے اور بیا التجا کرتا رہے کہ رب کریم اسے مسئلہ کے میچے ترین حل تک چینچنے میں رہنمائی فرمائے۔ ابن قیم کہتے ہیں وہ جب بھی اللہ کے دروازے پر دستک دے گا تو گویا تو فیق کا دروازہ کھنگھٹائے گا۔ (۲۳)

۸۔ لباس و پوشاک میں نظامت پند ہو۔ کبھی بھی غیر شرعی وضع قطع کے ساتھ گھر ہے نہ نظلے، القرافی کہتے ہیں کہ عامة الناس ظاہری شکل وصورت، وضع قطع کا بہت اثر لیتے ہیں اور اگرمفتی کا وقار واحترام ان کے دل میں نہ ہوگا تو وہ نہ تو اس کے فناو کی کو اہمیت دیں گے اور نہ شرعی مسائل کے سلسلے میں اس سے رجوع ہوں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک ایسے قاری کو پیند کرتا ہوں جوسفید لباس میں ملبوس ہوتا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں باوقار مخبرے اور یوں جو پچھے علوم حقہ میں سے اس کے پاس ہے اس کی بھی قدر ومنزلت ہو۔ (۲۴)

ابوعبدالله ابن بطه اپنی کتاب''لخلع'' میں امام احمد بن طنبل سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد فرماتے تھے کہ کوئی شخص منصب مفتی کا اہل نہیں جب تک اس میں پانچے خوبیاں نہ ہوں: اسٹ نک نہ ہوں م

۲- اس میں علم وحلم اور وقار وسکون ہو۔

سا۔ علم میں پختہ اور عزم میں توی ہو۔

س بیب و وقار ہو ٔ ورنہ عوام اے چبا ڈالیس گے۔ سے بیب و وقار ہو ٔ ورنہ عوام اے چبا ڈالیس گے۔

۵۔ لوگوں کے احوال سے واقفیت رکھتا ہو۔

ان خوبیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ پانچ خوبیاں مفتی کی اصل اور اساس ہیں، ان میں سے کوئی بھی کم ہوگی تو مفتی میں ای حساب سے اتنی ہی کمی یا نقص پایا جائے گا۔

ياتقى پايا جائے گا۔ فتوىٰ كےسلسلم ميں مفتى كوكيا كيا كوششيں كرنى جاہئيں:

مفتی کے پاس جیسے ہی کوئی سوال آئے تو اسے اس کا جواب دیے میں جلد بازی

ا اللاہرہ نہ کرنا چاہئے بلکہ اس کے اور مستفتی کے مفاد میں یہ ہے کہ مفتی اس سوال پر خوب اور مستفتی کے مفاد میں یہ ہے کہ مفتی اس سوال پر خوب اور کے لئے کافی وفت وے اور اس کے تمام اجزاء وعناصر پر اول ہے آخر تک گہری نظر اللہ تا کہ فتویٰ دینے میں کہیں کوئی تساہل اس سے منسوب کر کے اسے لا پر واہوں کی صف اللہ تا کہ دویا جائے جن کے فتاویٰ لائق اعتبار نہیں اسے شامل نہ کر دیا جائے جن کے فتاویٰ لائق اعتبار نہیں جنا چاہے مندرجہ ذیل کوششیں فتویٰ ویتے وفت کرنی چاہئیں۔

ا فتو کی تحریر کرنے سے قبل مستفتی کے سوال کوغور سے پڑھا جائے اور اس کے الفاظ پرغور
کر کے جواب اس کے الفاظ کے مطابق لکھا جائے کیونکہ مستفتی اگر پڑھا لکھا نہیں تو
اس کے الفاظ کا صحیح مفہوم ممکن ہے مفتی سرسری نظر سے نہ جان سکے یا ہے کہ جو الفاظ
سائل نے استعال کئے جیں عرف عام میں ان کا مفہوم کچھے اور ہوتا ہو۔ چنا نچے مفتی کو
جواب میں ایسے ہی الفاظ استعال کرنے چاہئیں جو معروف ہوں اور جن سے سوال کا
واضح اور صحیح جواب مستفتی کی سجھے میں آ سکے اور اگر مفتی بلاغور وخوض اور الفاظ میں تامل
کے بغیر فتو کی تو لیی شروع کر دے گا تو یہ فتو کی خلاف شرع ہوگا مستفتی کا مافی الضمیر

اس مفتی کا جواب خلاف واقع نہ ہواس کے لئے ضروری ہے کہ مفتی سائل ہے اس کے شہر یا گاؤں کے جارے بیں معلومات حاصل کرے اور جواب ای کے شہر وگاؤں کے عرف کے مطابق وے کہ جیناللہ امفتی عرف کا لحاظ کے مطابق وی کے مطابق نوی نہ دے کہ ہر شہر کا عرف خاص تھم شرعی رکھتا ہے۔ (۲۲)

۔ جواب ستفتی کی غرض و غایت بچھنے کے بعد لکھا جائے اور تفصیلات جانے کے لئے اس
ست استفسار کیا جائے تا کہ موضوع کی وضاحت ہو سکے اور اگر موضوع کی تفصیلات
جاننا ضروری ہول تو نیے تفصیلات جاننے کے بعد ہی جواب تحریر کیا جائے تا کہ ہر طرح
کے احتمالات و اشکالات سے یاک جواب لکھا جا سکے۔ (۲۷)

سم۔ مفتی کا جواب حق وصواب کے مطابق ہو تا کہ متفقی کو اس کے بتیجہ میں کسی ملامت و عمّاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔مفتی کوسوال کی اچھی طرح چھان پھٹک کرنی جا ہے کیونکہ ہرسائل کی نیت واقعتا اس کا جواب حاصل کرنے کی ہمیں ہوتی بلکہ ایسے بھی آ جاتے ہیں جواس سوال کے جواب کے نتیجہ میں ابنا کوئی اور الوسیدھا کرنا ہ ہیں۔ یا مفتی کو الجھانا مقصود ہوتا ہے یا اس کے ذریعہ اپنے دیگر مقاصد کی پخیل م ہوتی ہے۔ ای طرح ہر سائل کے سوال کوحسن نیت پر بھی محمول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان امور کا خیال کئے بغیر فتو کی دے گا تو خود بھی گرفتار بلا ہو گا اور دوسروں کہ بتلائے عذاب کریگا۔ اس صور تحال کو حسب ذیل مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ (۲۸ میں مشتل ہو کہ بتلائے عذاب کریگا۔ اس صور تحال کو حسب ذیل مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ (۲۸ کی صورت ایک جیسی ہو گر تھی مشائل پر مشتل ہو کہ کی صورت ایک جیسی ہو گر تھی مشتل ہو کہ موجبکہ دوسرا باطل و حرام کے قبیل سے اور اس کی وجہ پہلے اور دوسرے مسئلہ کی حقیقت ہو وجبکہ دوسرا باطل و حرام کے قبیل سے اور اس کی وجہ پہلے اور دوسرے مسئلہ کی حقیقت ہو وجبکہ دوسرا باطل و حرام کے قبیل سے اور اس کی وجہ پہلے اور دوسرے مسئلہ کی حقیقت ہو جو تو وہ اس نیا جو دونوں پر ایک بن تھی صورت ایک بھی حقیقت کے خالف فتو تی دھی تھی ہو گر کہ کا کہ کہ کا میں دونوں کی حقیقت سے تعامل کی بناء پر دونوں پر ایک بن تھی کئی لگائے گا اور ایول صحیح کے مخالف فتو تی دے ڈالے گا کیونکہ اس نے ان دو امور کو جمع کر دیا جن میں اللہ فرق رکھا ہے۔

مجھی مفتی کے پاس ایسا سوال آسکتا ہے جو دو ایسے مسائل پر مشتمل ہو کہ جن صورت مختلف ہو گر بھم ایک ہی ہو کہ دراصل ان کی حقیقت ایک ہی ہے اور اگر مفتی ذیا: سے کام نہ لے اوراس کی نظر ایک ہی صورت پر ہو اور وہ دونوں مسائل کو نفس حقیقت! ایک سانہ مجھ سکے تو وہ ایک مسئلہ پرایک بھم اور دوسرے پر دوسراتھم لگائے گا۔

مجھی مفتی کے سامنے ایسا سوال بھی آ سکتا ہے جو مجمل ہو گر اس کے اجمال ؟ متعدد انواع ہوں چنانچے مفتی کا ذہن کسی مخصوص نوع کی طرف جا سکتا ہے اور کسی دوسری نو سے اس کا ذہن غافل بھی رہ سکتا ہے اور ممکن ہے وہی نوع مستفتی کے نزدیک زیادہ اہم ا مقصود بالذات ہو۔ چنانچے اگر مفتی اجمال کی تفصیل جانے بغیر فتوی دے گا اور ابتداء ہی میں سائل کا قصد معلوم کرنے کی کوشش نہ کرے گا تو جواب تحریر کرنے میں وہ کسی ایسی صورت اختیار کرسکتا ہے جوصواب سے دور تر ہو۔ اں ہے بھی بڑھ کرایک صورت مفتی کو پیش آ سکتی ہے اور وہ یہ کہ مفتی کے سامنے

ال ایا سوال آئے جو اصلاً باطل ہو مگر خوب صورت الفاظ اور شگفتہ تخریر کے لبادے میں پیش

ال ایا ہو۔ (۲۹) اور اگر مفتی اس مکر و فریب کی طرف متوجہ نہ ہو جو اس میں ملفوف ہے اور

واب دیے میں جلدی کرے تو وہ محذورات میں جا پڑے گا۔

ایے ہی موقع کی مناسبت ہے القرافی نے کہا کہ مفتی کو بہت چوکنا رہنا چاہئے کیونکہ الوقات باطل کوئی کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے مگراس سے اصلاً مقصود باطل ہوتا ہے۔ (۴۳۰) مفتی ہوشیار باش:

مفتی کی زندگی میں بعض مواقع ایے بھی آتے ہیں جہاں اس کے پیسل جانے کے امانات زیادہ ہوتے ہیں۔ البذامفتی کو ایس بھسلن (Slipping) سے ہوشیار رہنا چاہئے۔
الا اگر کسی مسئلہ میں دوقول ہوں۔ ایک قول شخفیف (نری) کا اور دوسرا تشدید (شخق) کا تو مسئلہ کی درینا چاہئے ای طرح عوام کو تشدید کے قول پر اور خواص کو مشتی کو شدت کے قول پر فتو کی خد دینا چاہئے ای طرح عوام کو تشدید کے قول پر اور خواص کو مشتی کے قبل ایسا کرنے کا کوئی شری جواز مسئن خید سے تول پر این ایسا کرنے کا کوئی شری جواز مسئل نہ ہو۔ (۱۳) کیونکہ ایسا کرنا ایک طرح کا فتق ہے پھر دین میں خیانت بھی ہے اور مسلمانوں سے دھوکہ بھی۔ (۳۳) اس طرح مفتی کو باطل شبہات کی بناء پر اپنی فاسد اغراض کے پیش نظر فتو کی خد دینا چاہئے اور خدتی ذاتی منفعت کی خاطر حرام و مکروہ قتم کے حیلے بہا نوں سے شخفی کرنی چاہئے۔

ای طرح اے کی ایسے خف کومشکل اور تنگی میں نہ ڈالنا چاہئے جس سے اسے بھی نقصان پہنچا ہو، گویا مفتی کو یوں اپنے منصب سے گر کرفتو کی نہ دینا چاہئے ہاں مگر جواپنے دین وایمان کوا تنا ہی حقیر و کمتر جانے تو وہ اس قتم کی حرکت کر گزرے گا مگر اس کے بعد فتو کی دیئے کا مطلقاً مجاز نہ ہوگا۔ (۳۳)

اگر کسی ایک مسئلہ میں متعد داقوال ہوں اور مفتی میں ان اقوال میں ہے کسی ایک کو ترجے دینے کی استعداد نہ ہوتو اسے یونمی اندازے سے فتو کی دینے کا حق نہیں کہ وہ جسے چاہے جس قول کے مطابق فتو کی دے ڈالے کیونکہ اسے شرعاً یہ حق نہیں کہ دو اپنی منفعت اور ذاتی ا ہے قصور مفتی و بھی

) -جن

میں

اعلم

ت

0

0

5

پند ناپند کو مختلف اتوال میں معیار ترجیح تفہرائے اور اپنے پہندیدہ افرادیا دوست احباب کو تو اس قول کے مطابق فتو کی دے جس سے اس کی غرض پوری ہو جائے اور دیگر لوگوں یا مخالفین کو اس کے برعکس قول کے مطابق فتو کی دے تا کہ انہیں ضرر اور نقصان پہنچے۔

مفتی کو چاہئے کہ جب اس کے اخلاق میں تبدیلی اور مزاج میں حد اعتدال سے تجاوز آ جائے جیسا کہ گھریلو معاملات وتفکرات کی بناء پر ہوناممکن ہے تو وہ ایسے حالات میں فتو کی نہ دیا کرے ہاں اگر وہ خارجی عناصر کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیتو ایسی صورت میں اس کے فتو کی دیتے رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۳۲)

مفتی کو چاہئے کہ وہ منصب افتاء سنجالنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لے کہ اس کے پاس اپنی ضرور بات زندگی کے لئے بقدر کفایت سامان بود و باش ہے؟ بصورت دیگر لوگ اس کی محاثی مجور یوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور مال و دولت کا لا کی دے کر اسے اپنے دہاؤئیں لے آئیں گے چنانچہ وہ لوگوں کے لئے تر نوالہ ثابت ہوگا اور اس مال کا خواہش مندرہے گا جواوروں کے پاس ہے۔

مفتی کو چاہئے کہ وہ اپنے گزر بسر کا اُہتمام دیگر جائز ذرائع آ مدن سے کرے اور اُلغ کا کام محض کی چاہئے کہ وہ اپنے گزر بسر کا اُہتمام دیگر جائز ذرائع آ مدن سے کرے اور اللہ کی کا کام محض فی سیبل اللہ انجام دے۔ مفتی کو چاہئے کہ وہ مفتی کا وظیفہ مقرر کرے تا کہ اس ایست نہ ہوتو جا کم سے وظیفہ تجول کرے اور جا کم کو چاہئے کہ وہ مفتی کا وظیفہ مقرر کرے تا کہ اس سے اس کی ذاتی ضروریات پوری ہوسکیں۔ (۳۷) اور وہ اس وظیفہ کے عوض افتاء کی خدمات انجام دے سکے جو کہ فرض کفار یہی ہے اور مصالح عامہ میں سے ایک اہم ضرورت بھی۔

حافظ الوبكر خطيب بغدادى نے اپنی كتاب الفقيہ میں لکھا ہے كہ " حاكم كو چا ہے كہ وہ تدريس فقد اور منصب افتاء پر فائز اشخاص كے وظيفه كا انتظام كرے تاكہ انہيں اپنی ضروريات كے لئے كوئی كاروبار نہ كرتا پڑے ۔ مفتی كا وظيفه بيت المال سے مقرر كيا جانا چاہئے۔ " پھر خطيب بغدادى نے اپنی سند سے ایک روایت نقل كی ہے كہتے ہیں كہ " حضرت مر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس قتم كی خدمات انجام دینے والے ہر شخص كوسو (۱۰۰) و بنار سالانہ وظیفہ دیا كرتے تھے۔ (۲۸)

مفتی سےفتوی حاصل کرنے کے مقاصد

جب کوئی سائل یا مستفتی کسی مفتی ہے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا بیرسوال تین حالتوں میں ہے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوتا۔

ا۔ سوال کا مقصد کسی مسئلہ میں واقعتا اللہ اور اس کے رسول کا تھم معلوم کرنا ہوتا ہے۔ ۱۔ سیہ جانبے کی کوشش کرنا کہ مفتی صاحب کا مسلک کیا ہے اور وہ کس امام کے مقلد یا پیروکار ہیں۔

ار بیمعلوم کرنا کرمفتی صاحب صورت مسئولہ میں اپنے امام ندہب کے قول کو ترجیح دیتے بیں یا اپنی رائے کو۔

بہلی صورت میں مفتی کی ذمہ داری میہ ہے کہ اگر وہ جانتا ہواور اسے یقین ہو کہ جو

کچھ وہ جواب دے رہا ہے درست ہے تو وہ سائل پامتفتی کو اللہ اور اس کے رسول کے تھم سے جواب دے کہاس کے بغیر اس کے پاس جیارہ کارنہیں۔

دوسری صورت میں مفتی کی ذمہ داری ہد ہے کہ مفتی اپنے اس امام ند بہب کے قول کے مطابق فتو کی دے جس کا کہ وہ مقلد یا پیرو کار ہے اور اس بات کا اطبینان کرلے کہ جو قول وہ نقل کر رہا ہے وہ واقعی اس امام کا ہے بھی یا نہیں اور بید کہ آیا وہ قول اس امام کا واقعی ند ہب مشہور ہے یانہیں۔

مشہور ہے یا نہیں۔ تیسری صورت میں مفتی کی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ سائل کو ایسا جواب دے جو پوری محنت اور کوشش کے ساتھ کی گئی تحقیق کے بعد اس کے نزدیک رائج قرار پائے اور جس کے بارے میں اے اطمینان ہوجائے کہ یہی سیح ترین جواب ہے اب اس صورت میں بیسائل پر لازم نہیں آئے گا کہ اس نے تحض قول مفتی پر اعتاد کیا بلکہ اے فتویٰ پر عمل کرنے میں خوشی محسوس ہوگی کہ بیضلامہ تحقیق ہے۔ (۳۹)

مفتی کی بھیرت کا نقاضا ہے ہے کہ جب اس سے کوئی ستفتی کی چیز کے طال یا حرام ہونے کے بارے بیں سوال کرے تو مفتی کو چاہئے کہ اگر وہ حرمت کا فتو کی دے رہا ہو تو اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتا دے کہ اس کے مقابل حلال اور جائز امر کیا ہے تا کہ جب سائل پر ممنوع و ناجائز کا درواز ہ بھل جائے این القیم کہتے ہیں ''اس طرح کا عمل کوئی زیرک اور شفیق عالم بھی کرسکتا ہے جے منجانب اللہ تو فیق نصیب ہو، اللہ اس کے نصیحت کرنے اور اس کی نصیحت پر عمل پیرا ہونے والے کو اجرعطا فرمائے'' علماء بیل اس کے نصیحت کرنے اور اس کی نصیحت پر عمل پیرا ہونے والے کو اجرعطا فرمائے'' علماء بیل اس طرح کا عالم ایک طعیب حاذی کی مانند ہے کہ جو سریض کو ایسی اشیاء کے استعال سے اس طرح کا عالم ایک طعیب حاذی کی مانند ہو جو سریض کو ایسی اشیاء کے استعال کی ہدایت و بتا ہے جو مقید ہوں ۔ (۴۸) ابو البقاء الحسین کہتے ہیں کہ'' جہاں تک علم و ارشاو کا تعلق ہونہ محملم کا فرض ہے کہ وہ وہ سریض کو شفایاب کرنے کے سلسلہ میں سرتو ٹر کے موافق کے اور ایسانسخ اور علاج تجویز کرتا ہے جو مرض کے مطابق ہونہ کہ مریض کے موافق ک' (۱۲۷)

lecall cardens of many

آداب وال وسائل:

مسلمی کو ایسی حالت میں مفتی ہے سوال مذکرنا جا ہے جب مفتی پریشان ہو یا کی ام کو جائے ہو ایک کا اور خیال میں گم ہو، کیونکہ ایسی صورت میں وہ سائل کے حال ہوں کیونکہ ایسی صورت میں وہ سائل کے حال ہوں گئے طور پر جواب دے سکے گا۔ (۴۲)

ستنتی کوکوئی ایسا مسئلہ دریافت درکرنا چاہیے جو فی الواقع پیش ہی شرآیا ہویا نادر الوق یا در دراز کار ہو۔ ای طرح ایک عام مستفتی کو کسی آئیں چیز کے بارے میں نہ ہو چھنا الوق یوں کے نہم وادراک سے بالاتر ہواوراگر دہ اس قتم کے سوالات میں الجھے الجھائے اللہ مسئی کو چاہیے کہ وہ اس کے سوال سے صرف نظر (Ignore) کرے اور اسے کوئی جواب مدد ہے۔ ہاں اگر مستفتی کا مقصد اس سوال سے ایسے معاملات کاعلم حاصل کرنا ہو جواسے پیش میں آئے مگر وہ انہیں تخصیل علم و تفقہ کی نیت سے اور اس خیال سے جاننا چاہتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہیں آئیں تو پہلے ہی سے وہ جواب جانتا ہویا اس سے ملتے سائل پران جوابات کا اطلاق کر سکے تو ایسے مستقتی کوکافی وشافی جواب دیا جائے گا۔

اگر سوال کا سبب پیچیدہ مسائل یا متشابہات ہوں جس سے مستفتی کے ذہن میں شہبات نے جنم لیا ہوتو اس صورت میں مفتی کو چاہئے کہ وہ انتہائی شفقت سے مستفتی کا ذہن ساف کرے اور ایسا اسلوب اختیار کرے جو مستفتی کے ذہن اور عقل کو اپیل کرے کیونکہ مخلوق خدا کی ہدایت اہل علم پر فرض ہے جسیا کہ القرافی نے کہا کہ ''جہاں کہیں بھی جواب کی مصلحت راجے ہووہی اولی ہے جسیا کہ ان القیم نے کہا ہے۔ (سام)

اگرمتفتی پرکوئی آفت ایسی آن پڑے جس کاحل وہ شریعت کے تھم سے چاہتا ہو اور اس کے شہر میں کئی مفتی ہوں اور وہ تمام مفتیوں کے جوابات ایک ہی کافلا پر حاصل کرنا چاہو اے چاہتے کدوہ ایک بڑے سائز کا کافلا لے جس پر تمام مفتیوں کے جوابات لکھے جاسکیں۔ پھر اوب واحر ام کا نقاضا ہیہ ہے کہ وہ جواب کے سلسلہ میں سب سے پہلے عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ صاحب علم سے رجوع کرے پھران کے بعد درجہ بدرجہ ویگرمفتی صاحبان کے پاس اپنا سوال لے جائے اور اگر وہ متعدد کاغذوں پرمختلف مفتیوں کی آ راء و فقاویٰ حاصل کرنا چاہتا ہوتو پھرسوال کی نقول جے چاہے پہلے بھیج دے اور جس کے پاس چاہے بعد میں لے جائے البتہ کاغذا تنا بڑا ہو کہ سوال کے بعد اس پرمفتی کمل فتو کی تحریر سکے۔

سائل یا متفق کو چاہئے کہ وہ اپنا سوال اس انداز سے کھے کہ اس سے اس کا مطلب پوری طرح واضح ہواور جس مقصد کے لئے اس نے سوال کھھا ہے وہ پورا ہو سکے۔
اس طرح الفاظ واضح اور جلی قلم سے لکھے ہوں ان میں کوئی پیچیدگی اور ہیر پھیر نہ ہو۔ اگر سائل ایک عام ساختص ہوتو اسے چاہئے کہ وہ اپنا سوال کی ایسے خص سے کھوائے جو پڑھا کھھا ہوتا کہ سوال خوش اسلوبی سے ککھا اور پیش کیا جا سکے۔ (۴۳س)

### جواب كي مرتب كيا جائے:

سائل کے سوال کی حدود اور حاجت کے مطابق جواب دیا جائے اور سوال کی عبارت میں کوئی اضافہ کیا جائے نہ اس کے موضوع میں۔ جواب مختلف اقوال اور اختلاف کے ذکر سے خالی ہونا چاہئے کیونکہ مختلف اقوال ذکر کرنے سے متعفیٰ کے ذہبن میں تشویش پیدا ہوگی اور وہ یہ نہ جھ سکے گا کہ کس قول پڑھل کرے۔ جواب دوٹوک، واضح اور حصول مقصد کے لئے کافی ہونا چاہئے کہ اس کے ساتھ کی اور بات کی ضرورت نہ رہے۔ (۴۵) اگر مستفتی نے صرف رہنمائی کی خاطر سوال کیا ہوتو اس کے سوال کا صرف مختصر جواب بی کافی ہوگا اس نے ساتھ دلائل اور حوالہ جات نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بال اگر بیاتو قع ہو کہ جواب پر کے ساتھ دلائل اور حوالہ جات جواب کے اندر ہی ذکر کرنے چاہئیں اعتراض یا اشکال وارد ہوگا تو پھر دلائل اور حوالہ جات جواب کے اندر ہی ذکر کرنے چاہئیں تاکہ جو کئی حقیقت امر جانتا چاہے وہ حق اور صواب جان لے۔ (۴۲) الضمیر کی نے کہا ہے:

''اگر کوئی عام آ دمی سائل ہوتو دلیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی پڑھا لکھا سوال کرے تو دلیل ذکر کر دی جائے۔'' (۲۷م)

القرافی نے کہا ہے کہ جب استفتاء کی بڑے واقعہ سے متعلق ہو جو دین کے کسی

اہم معاملہ یا مسلمانوں کے مفاد سے تعلق رکھتا ہوتو مفتی کو جاہئے کہ وہ مفصل جواب لکھے اور فل معالمہ یا مسلمانوں کے مفاد سے کام لے اور فوراً سمجھ میں آنے والے دلائل ذکر کرے تاکہ فوائد حاصل اور مفاسد دور ہوں اور ایسے دلائل ذکر کئے جائیں جوشری و قانونی مفادات کو اند حاصل اور مفاسد دور ہوں اور ایسے دلائل ذکر کئے جائیں جوشری و قانونی مفادات کو اندا فراہم کریں۔ ذکورہ صورت کے علاوہ اس قتم کے جواب لکھنے کی ضرورت نہیں۔ (۴۸) ابن القیم کہتے ہیں کہ:

''جواب میں دلیل اور اس کے حوالہ جات کا حتی الامکان ذکر ہونا چاہئے اور مستفتی کو بالکل روکھا، پھیکا اور بلادلیل وحوالہ فتو کی نہ دینا چاہئے۔''

اں رائے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فناویٰ سے استدلال کیا گیا ہے۔(۴۹) ابن القیم کا کہنا ہے کہ:

"مفتی کوسائل کے سوال سے زیادہ جواب دینا جائز ہے۔" (۵۰)

اور انہوں نے اس پر مجھ بخاری کے ایک ترجمۃ الباب سے استدلال کیا ہے جو حسب ذیل ہے۔ بَاب مَنْ اَجَابَ السَّائِل باکثو مِمَّا سُلِل عَنُه۔

لیتن "سائل کوسوال سے زیادہ جواب وینا۔"

رہا معاملہ یہ کہ جواب کیسے تکھا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جواب لکھتے وقت یہ خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ جواب میں کی اور کی طرف سے کی اضافہ کی گفجائش نہ چھوڑی جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کوئی اور شخص اس جواب میں اپنی طرف سے ایسا اضافہ کر دے جو اس جواب میں اپنی طرف سے ایسا اضافہ کر دے جو اس جواب کی تحریر میں نہ تو مین السطور کی کوئی جگہ اس جواب کی تحریر میں نہ تو مین السطور کی کوئی جگہ چھوڑی جائے اور نہ کوئی نقص رہنے دیا جائے اور مفتی کو ایک ہی قالم اور خط سے فتو کی تحریر کرنا چاہئے کیونکہ خط بدلنے یا قالم بدلنے سے کسی کوفتوئی میں جعل سازی و مزور کا موقعہ لل سکتا ہے۔ خط واضح ہونا چاہئے نہ زیادہ باریک نہ زیادہ بڑا کہ پڑھنے والے کو دشواری ہو یا نا گوار گرارے۔ (۵۱)

القرافي كيته بين كه: حدود كالم المن الله المن المناس

''اس طرح کی احتیاطی تدابیر کرنا ضروری ہے اور کسی فتم کی بدظنی، جعل سازی وغیرہ کے رائے مسدود کرنا عمدہ اسلوب ہے کہ نبی اکرم م کا ارشادگرای ہے کہ:

(۵۲) " و و م ما يُرِينُكَ إلى مَا لا يُرِينُكَ (۵۲)

مفتی کسی قتم کا اضافه کرسکتا ہے؟

اگر مستقتی یا سائل کا سوال ایسا عجب ہو کہ جو غیر مانوس سا ہوتو مفتی کو بیت نہیں کہ وہ ایک دم سے سائل کو نکا سا جواب دے دے بلکہ اسے چاہئے کہ وہ پہلے مقدمہ کے طور پر تہمیں بائد ھے تا کہ سائل جواب بھے اور اسے قبول کرنے کی پوزیشن میں آ جائے اور اس جواب پر عمل کرنے کو ذہنی طور پر تیار ہوجائے۔ (۵۳) اگر سوال کا جواب اسا ہو کہ جس سے سائل کے غلط فہجی میں جاتا ہونے کا اندیشہ ہوتو مفتی کو چاہئے کہ وہ سائل کو متنبہ (خردار) کرے تاکہ اس کا خیال اور ذہن غلط فہجی کی جانب شرجائے۔ (۵۴) اگر سائل کے سوال میں کرے تاکہ اس کا خوالہ دیا گیا ہوتو مفتی کو چاہئے کہ وہ اپنے فتو کی میں بھی اس نص کو سائل کے سوال میں اس نص قر آن و سنت کا حوالہ دیا گیا ہوتو مفتی کو چاہئے کہ وہ اپنے فتو کی میں بھی اس نص کو سے نقل کرے اور جہاں تک ممکن ہونص کے الفاظ ذکر کرے کیونکہ جونص بھی شارع کے حوالہ سے ذکر ہوئی ہوگی اس میں کی حکم کا بیان ہوگا۔ علاوہ ازیں اس میں حکم اور دلیل ذکور ہوں سے ذکر ہوئی ہوگی مناسبت سے ہول گے اور ظاہر ہے کہ کی بھی موضوع پر ذکور نص خطاء، گاتھ اور اضطراب سے پاک ہوتی ہے۔ (۵۵)

اگر سائل نے کی خاص مسئلہ کے بارے میں سوال کیا ہواور مفتی بی محسوں کرے کہ اس میں کچھ اضافہ ضروری ہے تو وہ کہ اس میں کچھ اضافہ ضروری ہے تو وہ اپنے جواب میں اس طرح اضافہ کرے کہ سائل کا سوال بھی ضمثاً آ جائے اور جواب مفصل، جامع اور مفید تر ہوجائے۔ اگر اس طرح کیا جائے تو فتوئی کے کمالات میں سے اور مفتی کے جامع اور مفید تر ہوجائے۔ اگر اس طرح کیا جائے تو فتوئی کے کمالات میں سے اور مفتی نے خواہ ذی علم ہونے کی دلیل وعلامت ہوگا۔ اس طرح بیاس بات کی بھی دلیل ہوگا کہ مفتی خرخواہ خواہ ہے اور سائل کواس نے بری خوش اسلوبی سے مطمئن کیا ہے۔ اس سلسلہ میں جوعمہ مثال بیش

ک جا علی ہے وہ اللہ جارک و تعالی کا بیار شاد ہے جو ایک سوال کو بیان کرنے کا بہترین انداز ہے فرمایا:

يَسْفَلُوْنَکَ مَا ذَا يُنْفِقُوُنَ اے نِيُ لُوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟

الراس كاجواب دية موع فرمايا:

قُلُ مَا اَنْفَقَتُمْ مِّنُ خَيُرٍ فَلِلُوالِلَّذَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ وَالْتَعْلَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْلَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابُنَ السَّبِيُلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنُ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ( لِقره: ٢١٥ )

"اے نبی اللہ آپ فرما دیجئے کہ حسن سلوک کے طور پرتم جو مال بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قریبی رشتہ داردان، نتیموں، مختاجوں اور مسافروں کا حق ہے اور تم جو نیکی کروتو بیشک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

انداز جواب اوراسلوب دیکھئے کہ صرف اتنا بتا دینے کی بجائے کہ مسلمان کیا خرج کریں؟ وہ تمام مصارف بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کوخرچ کرنا چاہئے کریں؟ وہ تمام مصارف بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کوخرچ کرنا چاہئے (۵۲) اور اس مخصوص سوال کا جواب بھی اللہ نے مختصراً اس طرح دے دیا'' فُلِ الْعَفْوَ '' آپ فریا دیجئے''جوآسان ہو۔''

منصب افياء اورعلاء كرام:

الله رب العزت نے اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرمایا ہے: يَــرُ فَـع اللهُ اللَّـذِيـُـنَ امَـنُـــُوا مِـنُــُكُــمُ وَالَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ ذَرَجْتِ (مجاولة: ١١)

تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کوعلم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔

نيز فرمايا:

نَرُفَعُ دَرَجْتِ مَّنُ نَّشَاءُ وَفَوْق كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيْم ٥ (يوسف: ٢٦) ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کردیتے ہیں اور علم والے کے اوپراس سے بھی زیادہ علم والا ہے۔

مختلف عصور وممالک میں علماء کرام جن مختلف درجات پر فائز رہے ہیں ان کے اعتبار سے اسلام کی تاریخ افتاء،مفتول کے کئی ایک نمونے پیش کرتی ہے اور اس کی وجہ مختلف ادوار میں فکراسلامی میں انقلابات اور مدوجزر کا آنا ہے۔

### يه المعاونة الما المعاونة المع

فقیہ کا نمونہ ہے ایک ایسا فقیہ جو اجتهاد کے تمام امور و معاملات سے آگاہ اور واقف ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول کا عالم ہے جو احکام میں اجتہاد مطلق کا امین ہے اور اس کا اجتماد شریعت کے عام و خاص، اجمالی و تفصیلی دلائل سے عبارت ہے بیدایک ایسانمونہ ہے جے مثالی اور درجہ اول کا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ جو مجتہدین کو حاصل ہے۔ جیسے آئمہ مذاہب اور فقبی مذاہب کے بانی علماء کرام۔

ایے نقیہ کا نمونہ ہے جومشہور نقبی نداہب میں سے کی ایک ندہب کو اختیار کرتا ب پھراینے امام ندہب کی رائے کے مطابق ہی اجتہاد وفتویٰ کے راستہ پر گامزن ہے اے اس بات كا يفين كامل ب كراس كے امام نے جو كچھ كہا وہ سيح ب اور اس نے جو اصول و قواعد مرتب کئے وہ اصح تر ہیں۔اگراس کے پاس کوئی ایے مسائل آجاتے ہیں جن میں اس کے امام کا کوئی قول یا رائے نہ ہوتو وہ ازخود اس میں اجتہاد سے نہیں گھبرا تا بلکہ قیاس کے ذریعہ وہ اپنے امام کے اقوال کی روثنی میں نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ اے اپنے امام کا نکتہ نظر اور دلاکل معلوم ہوتے ہیں۔ بینمونہ دوسرے درجہ بیں ہے اور بیابھی جمتدین کے درجہ بیں ہے جوایک مذہب کے پابنداور اس میں رہتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں۔

تيرانمونه:

یہ ایسے فقہ کا نمونہ ہے جو اپنے امام مذہب کے اقوال وفقاویٰ اور ان پر اس کے قائم کردہ دلائل پر چلتا ہے اور انہی پر قائم رہتا ہے۔

وہ کسی مسئلہ میں اس سے اختلاف نہیں کرتا اور کسی بھی مسئلہ میں اگر اسے امام کی
رائے الل جائے تو اسی کو ترجیج دیتا ہے اور خود سے مسئلہ میں تحقیق کرنے کے چکر میں نہیں
رائے اللہ اسی پر اکتفاء کرتا ہے اور اس کا متبادل تلاش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اپنے امام کے
استباط کردہ مسائل کو کافی سمجھتا ہے بیٹمونہ تیسرے درجہ میں آتا ہے۔ بیاجتہاد اور تقلید کا
ورمیانی ورجہ ہے۔

#### يوقانمونه:

یہ ایسے فقیہ کا نمونہ ہے جے متفقہ فی الرز جب کہا جاتا ہے اور جواپنے او پرتقلید محض
کو لازم کئے ہوئے ہے وہ امام اور اس کے اصحاب کے اقوال وفقاو کی پر انحصار کرتا ہے اور امام
ند جب کے بیان کر دہ مسائل کو اصول وفروع میں پیش کرتا ہے جب بھی اس سے سی مسئلہ پر
باک کی جائے اور اس کے سامنے کوئی دلیل پیش کی جائے تو وہ یہ کہہ کر روکر دیتا ہے کہ امام
(فلاں) ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے اور ہم تو ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں سے
تجاوز نہیں کرتے۔ یہ نمونہ چوتھے اور آخری درجہ میں ہے۔ (۵۵)

اس تجزیہ سے ثابت ہوا کہ مفتی مقلد جو محض تقلید محض پر قائم ہو وہ دراصل حقیقی مفتی مقلد جو محض تقلید محض پر قائم ہو وہ دراصل حقیقی مفتوں میں سے نہیں بلکہ وہ ان کا قائم مقام ہے اور ان کی خیابت کا فریضہ انجام دینے کی وجہ سے مفتوں میں شار ہے در حقیقت وہ اپنے امام اور مستفتوں کے درمیان آیک واسطہ ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں:

''ان کے علاوہ اگر کوئی فقیہ ہے تو وہ ایک (تھرڈ کلاس) خود ساختہ مفتی ہے جس نے اپنے آپ کو کام کے بندول سے دور رکھا اور علماء کے درجہ تک چہنچنے میں کامیاب نہ ہوسکا ایسا شخص جاہلوں میں سے ایک ہے۔''

مفتی مقلد کس مذہب پر فتو کی دے:

ند جبی امور پرغور کریں تو معلوم ہوگا کہ متفق علیہ یا مخلف فیہ فدہبی مسائل جو مدون

یا مرتب ہو یکے ہیں علم کے اعتبارے یا نے طرح کے ہیں: المام کا وی الله ما ا

ا اليامائل جن بين اثبات علم يراتفاق ب

٢۔ ايے مسائل جن ميں اکثر كے علم كا اثبات اور كم كى نفى ہے اور وہ فدہب مشہور كهلا تا ہے ك برجى يس ويل موده داخ قرار ياتا بات الاساد والدالة والدالة وي

اس الياسائل جن ميں اثبات اور نفي كے دوقول مول اور برابر حشيت كے مول ـ

س- ایسے مسائل جن میں اثبات کا تھم کم اور نفی کا اکثر ہوا سے مسائل کومر جوح کہتے ہیں جو رائ اورمشہور کے مقابل ہے۔

۵۔ ایسے مسائل جن میں ایک یا دو نے اثبات کا حکم لگایا ہواور باقیوں نے نفی کا، اسے شاذ -UT 75

، ہیں۔ ان پانچ اقسام میں سے معاملات اور حقوق العباد میں فتو کی دینا جائز ہے بشر طیکہ قول منفق علیہ، قول مشہور یا رائح ہر طرح ہے برابر نوعیت کے ہوں اوران میں ترجیح ممکن نہ ہو تو دوقولوں میں سے کسی ایک کے مطابق فتوی دیا جا سکتا ہے اور مرجوح قول پر صرف سمی ضروریات یا مصلحت کی بناء پر فتوئی ویا جا سکتا ہے یا کسی امام کے کسی قول کی پہلے سے قائم رجح کے مطابق فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔

قول شاذ پر فتوی نہیں دیا جا سکتا اور اگر کوئی قول شاذ پر فتوی دے تو اس سے باز یرس کی جائے گی الا یہ کہ عدلیہ کے قاضی حضرات اور مفتی کے منصب پر فائز اہل علم اس بات کی تصدیق کریں کہ قول شاذ پر دیا گیا فتوی مخصوصہ قابل عمل ہے۔ ایک صورت میں بیفتویٰ قول مشہور سے بھی مقدم ہو گا باوجود مکہ بنیادی طور پر وہ قول شاذ پر ہے۔ شرط سے کہ تصدیق کنندگان ایسے عادل اور ثقه اہل علم ہوں جن کی فقبی امور میں پیروی کی جاتی ہواور جنہیں فقہی معاملات کا خاصا تجربہ ہو۔ جب بھی بھی تول شاذیر دیئے گئے فتو کا کو نا قابل عمل یا منسوخ قرار دیا جائے گا تو خود بخو د اس کے تمام دلائل بھی نا قابل عمل ہوں گے اور لائق ا سیار ندر ہیں گے اور تول مشہور کی طرف از سرنو رجوع کرنا ہوگا۔ (۵۸) التسولی نے القرافی کا ایک قول بیان کیا ہے کہ ''مجھ پڑر کو قول ران ج کے سوافتویٰ دینا جائز نہیں جبکہ مقلد کے لئے جائز ہوگا کہ وہ اپنے نذہب میں قول مشہور پرفتویٰ دے اگر چہ وہ قول خود اس کی نظر میں ران ج نہ ہو۔''

یہ اس لئے کہ اس پر اپنے امام کی پیروی لازمی ہے۔البتہ این القیم کا خیال یہ ہے کہ مفتی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے اس کے اس پر اپنے امام کی پیروی لازمی ہے۔البتہ صحیح اورصواب یہ ہے کہ وہ اپنے نہ بہب کے قول رائے ہی کو بیان کرے کیونکہ اس پڑھل کرنا ہی اولی اور افضل ہے۔ (۵۹) امام الجو بنی نے کہا ہے کہ''کسی مفتی کو اپنے امام نہ بہب کے قول کے بغیر فتو کی دینا جائز نہیں۔ ہاں مگر یہ کہ وہ کسی وسرے نہ بہب میں بھی پرطولی رکھتا ہو اور اس کے تمام اسرار و رموز سے واقف و آگاہ ہو۔ (۲۰)

اگر کسی مفتی نے فتوی دیا اور فتوی صادر ہوجانے کے بعد اس پر واضح ہوا کہ بیاس کے امام ندہب کی نصوص کے خلاف ہے تو مقلد ہونے کی صورت میں اسے فوراً اس سے رجوع کر لینا چاہئے کیونکہ اس کے امام ندہب کی بات اور ولیل اس کے لئے وہی تھم رکھتی ہے جو کسی مجہد بالذات کے لئے نفس شارع (۱۲) ہاں اگر اس پر بید واضح ہوجائے کہ اس کے امام کی رائے مخالف سے تو الی صورت میں امام کی رائے مخالف سے تو الی صورت میں امام کی رائے پرفتوی و بینا حرام ہے اور اس سے اس کے امام کی شان میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی ہوتی ہوتے سے گناہ لازم نہیں آتا جیسا کہ جناب رسول الشرصلی ہوتی کے اللہ صلی الشرعلیہ و سام کی ارشاد ہے:

'' حاکم اگر اجتها دکرے اور اس میں خلطی کر بیٹھے جب بھی اے ایک اجر ملتا ہے اور اگر وہ اجتها دکرے اور شیخ عل تک چہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لئے دوہرااجر ہے۔'' (۶۲) تاہم ایی معمولی باتیں جن کے بارے میں ندہب (مخصوص) میں کوئی نص ندہو تو ان میں پہلی بار ہی تحقیق کرنا ہوگی اور مفتی کے لئے امام یا اس کے اصحاب کے آل منصوصہ سے ہٹ کر بحث و تحقیق اور تخ ت کے جائز ہوگی جبکہ اسے اپنے امام مذہب کے تواعد و ضوالط کاعلم ہواور ان تمام دلائل و قیاسات سے واقف ہوجن سے امام مذہب نے کام لیا ہے اور اگر اس میں بید استعداد نہ ہوتو پھر بلاوجہ وہ اس بھیڑے میں نہ پڑے جس کا وہ اہل نہیں۔ القرافی کہتے ہیں:

''مفتی کو چاہئے کہ اگر اس کے سامنے کوئی الیا مسکلہ آ جائے جس کے
بارے بیل نفس نہ ہوتو اسے چاہئے کہ دہ اجماع کے تو اعد پر غور و فکر کر
کے دیکھے کہ اس کی جو صورت نکلتی ہوئی نظر آتی ہے اس بیل اور اصل
بیل کیا فرق ہے؟ اگر اسے معلوم ہو کہ اصل اور صورت مخرجہ بیل بہت
زیادہ فرق واقع ہورہا ہے تو تخر تئ مسکلہ سے اجتناب کر سے کیونکہ قیاس
مع الفارق باطل ہے جس طرح کسی مقلد کا قیاس مع الفارق درست
مع الفارق ممنوع ہے اس طرح کسی مقلد کا قیاس مع الفارق درست
نہیں۔ چنا نچے کسی مفتی کیلئے جائز نہیں کہ دہ کسی غیر منصوص کو منصوص پر
مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اسے اپنے
مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اسے اپنے
مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اسے اپنے

مفتی کے ان امور میں ضعف کے باعث اسے تخریج سے منع کیا جائے۔ مفتی کے لئے ممکن ہے کہ اگر وہ تخریج کا اہل نہ ہوتو وہ ان آئمہ کے ذاتی اوصاف میں غور کر کے بیر نتیجہ نکا لے کہ ان میں کس کی رائے قابل ترجیج ہو عتی ہے۔ پھر ان میں سے بڑے عالم ہمتی اور عمر رسیدہ کی رائے کو ترجیج وے اور اگر تمام ایک دوسرے سے بعض اوصاف کے اعتبار سے ممتاز ہوں تو پھر ترجیج اس کو د سے جو زیادہ صائب الرائے ہوائیا بڑا عالم مقدم ہوگا جو متی بھی ریادہ ہو بنسبت اس زیادہ متی کے جو عالم ہو۔ ترجیج کا بیاصول ای طرح ہے جس طرح احدیث میں راویوں کو ترجیج دینے کے سلسلہ میں اس وقت کیا جاتا ہے جب تعارض روایات پیش آئے۔ (۱۲۳)

مفتی مقلداینے مذہب کی کن کتب پر اعتماد کرے:

مفتی کو چاہئے کہ وہ الی کتابوں سے فتو کی نہ دے جو غیرمشہور و گمنام ہوں یا جن کے مندرجات کی صحت کا کوئی ثبوت نہ ہو۔اس طرح الی نئی کتابیں جن میں منقول عبارات کا کتب معتبرہ سے منقول ہونا ثابت نہ ہو یا جن کے مصنفین کی عدالت و ثقابت کا یقین نہ ہو۔اس طرح اگر نفس تھم ان کتب کے حواثی یا تعلقات سے ثابت ہواور وہ بھی نامعلوم اصل سے منقول ہوں اور امہات اکتب میں وہ تھم نہ پایا جائے نہ ان کے حوالہ جات نہ کور ہوں نہ وہ واضح خط سے تحریر کردہ ہوں تو ایس عبارات سے قناوی میں استدلال درست نہیں۔

تاہم الی کتب مشہورہ جوعلاء کے ہاں معروف ہوں اور جن کے بارے میں علاء کی تصدیق موجود ہوکہ ان میں کوئی تحریف یا رد و بدل نہیں ہوا ہے تو ایس کتب سے فتو کی دینا جائز ہے آگر چہ اصول تو یہ ہے کہ فتو کی ایس کتب سے دیا جائے جن کو ثقہ اور عاول علاء نے روایت کیا ہواور ان سے اس مجہد نے اکتساب کیا جس کا بیہ فتی مقلد ہے تا کہ اس کے لئے ان کتب کی صحت الی بے غبار ہو جائے جسے مجہد کے لئے احادیث کی۔ کوئکہ ہر دوصور تو ل میں اللہ کے دین کوفل کرنا مقصود ہے مگر لوگوں نے اس معاملہ میں وسعت پیدا کر لی ہے اور معتذ مین کی ایس کتب مشہورہ سے اخذ کو جائز قرار دیا ہے جن میں رواۃ کا سلسلہ آگر چہ نہ کور نہ ہو جیسا کہ نحو اور عبی زبان کی کتابوں میں سند اور رواۃ کا سلسلہ متروک ہو چکا حالا نکہ عربی کی ہو جیسا کہ نمواور عربی زبان کی کتابوں میں سند اور رواۃ کا سلسلہ متروک ہو چکا حالا نکہ عربی کی سلسلہ رواۃ کا ذکر کر ویا گیا ہے کیونکہ یہ اطمینان ہو چکا کہ ان میں کوئی تحریف ہوئی اب نے رضرور کی کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ اطمینان ہو چکا کہ ان میں کوئی تحریف ہوئی

علامہ عزلادین ابن عبدالسلام سے مفتی مقلد کے بارے میں پوچھا گیا جوایے قول سے فتوی مقلد کے بارے میں پوچھا گیا جوایے قول سے فتویٰ دیتا ہوجس کی نسبت اس کے امام ندہب کی طرف ہے اور اس مفتی نے روایت کے اصولوں کے مطابق بید قول اپنے امام ندہب سے نہیں لیا بلکہ صرف امام ندہب کی کتب کے مطالعہ سے حاصل کیا ہے تو کیا بیدا ہے قول کوفتوئی میں چیش کرسکتا ہے؟ اس کے جواب میں علامہ نے کھا:

''فقہ کی صحیح کتب پر اعتاد کرنا جن کی توثیق ہو چکی،علاءعصر کے ہاں متفق علیہ ہے کیونکہ ان کتابوں کوائی ہی ثقابت حاصل ہو چکی ہے جیسی سند وروایت کو حاصل ہوتی ہے۔ای طرح لوگوں نے نحو، لغت، طب اور دیگر تمام علوم کی مشہور کتابوں پر اعتاد کیا ہے کیونکہ انہیں بھی ثقابت واعتماد کی سندمل چکی اور ان میں رو و بدل کا خدشہ بعید از قیاس قرار یا چکا ہے۔اب جو کوئی میستھے کہ لوگوں نے ان کتابوں پراعتاد کر کے غلطی کی ہے تو وہ خود غلطی پر ہے کیونکہ اگر اس اعتاد کا جواز نہ ہوتو بہت سے معاملات جن کا تعلق طب محو اور عربی زبان کے حوالہ سے شریعت سے ب وہ سب معطل ہو کر رہ جائیں۔شریعت بہت می صورتوں میں اطباء کے اقول سے رجوع کرتی ہے جبکہ طب کی زیادہ تر کتابول کا تعلق قوم کفارے ہے لیکن جب ان کتابوں میں وضع و تدلیس کا امکان نہیں اور ان پر اعتاد ہو چکا جبیبا کہ اشعار میں ہے کہ عرب کے کافرشعراء کے کلام پر اعتاد کیا گیا۔ ای طرح ان پر بھی (YY)"-2 July 1516 1

الزركثي في الواسحاق السفر ائن سيفق كيا ب (١٤) كه:

''انہوں نے معتد کتابوں سے نقل کرنے کے جواز پر اجماع بیان کیا ہے اور اس میں مؤلف تک اقصال سند کی شرط بھی عائد نہیں گی۔'' ابن الصلاح نے کہاہے کہ:

''اگر کسی کتاب کے کسی نسخہ کی صحت کا یقین ہوتو یوں کہنا چاہئے ''فلاں نے یوں کہا ہے'' ورند کسی کے قول کو یونمی لفظ یقین کے ساتھ بیان ندکرنا چاہئے۔''

امام سيوطى نے اس كى تاكيد كرتے ہوئے لكھا ہے:

''آج کل لوگ کتب سے نقل کرتے ہیں اور منقولہ عبارات کی نسبت ان کے مصنفین کی طرف فلا ہر کرتے ہیں۔'' (۲۸)

ای طرح کی بھی فقہی ندہب کی کتب معتدہ سے فتوی دیے کے جواز پر اتفاق ے۔ اگر چہ براہ راست ان کے مصنفین سے روایت نہ بھی لی گئی ہو۔ علامہ عز الدین بن مبدالسلام، شهاب الدين القرافي، بربان الدين ابن فرحون، بدرالدين الزركشي، جلال الدين السوطى اور ابواسحاق اسفرائني نے اس پراجماع بیان کیا ہے۔

# عاى كا عالى كوفتوى دريا المساكر الله المائي والمديدة

کیا کسی عام آ دی کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی عام آ دی کوان معلومات کی بناء پر فوی وے وے جواس نے علماء سے تی یا حاصل کی جون؟ بیسوال ایک سے زائد علماء اور كبار فقهاء نے چند سائل كے حل كے سلسلہ ميں اٹھايا ہے اور اس كے جواب ميں جو اقوال سامنے آتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

#### يبلاقول:

يه مكل ممانعت كا قول ب صاحب "الحاوى" كى رائ ميس يبي سيح ترب كيونكه مام آ دی میں استدلال کی صلاحت نہیں ہوتی اور نہ اسے شرائط استدلال کاعلم ہوتا ہے اور وہ کی ایسی بات کو دلیل خیال کرتا ہے جو کہ دراصل دلیل نہیں ہوتی۔

معتى كاد في اور بادى ومدواريان:

#### ج- (٠٤) اى نياد ياك التي التي التي سروف كاب فوى وقفاء كا عام " ول عالم العام

یہ جواز کا قول ہے۔ بشرطیکہ سئلہ کی دلیل قرآن وسنت سے ہواور اگر ان دونوں کے علاوہ دلیل ہوتو جائز نہیں کیونکہ کتاب وسنت کے ناطب تو سبھی لوگ ہیں تو جس طرح ایک شخص پر لازم ہے کہ اسے کتاب وسنت کا جو تھم پہنچا ہووہ اس پڑھل کرے ای طرح کی دوسرے کوقر آن وسنت سے رہنمائی فراہم کرنا اور اس سے آگاہ کرنا بھی اس کیلئے جائز ہے۔ えんといいではかいしゃないからんなどろうりませいしいからい

۔ یہ جواز مطلق کا ہے کیونکہ عام آ دمی کے پاس بھی علم اس واقعہ کی دلیل کے ساتھ

اس طرح پہنچاہے جس طرح کدایک عالم کے پاس۔اگر کوئی عالم اس وجہ سے ممتاز ہے کہ اس
کے پاس علمی مہارت و ملکہ ہے جس کی بناء پر وہ کسی دلیل پر قائم رہتا اور دلیل مخالف کورد کر
سکتا ہے تو عام آ دمی کے پاس بھی تو دلیل اور علم ہی ہے، اس کی تائید میں ابن القیم کہتے ہیں:
''بیر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام
پہنچانے کا سلسلہ ہے پس جو کوئی بھی بیرکام کر کے اسلام کا بددگار ہے
اللہ اس کو جزائے خیر دے۔اگر چدا یک کلمہ خیر ہی کی تبلیغ کیوں نہ ہو۔'
انہوں نے اس مسئلہ میں اپنی تعیق ان الفاظ پرختم کی ہے۔
انہوں نے اس مسئلہ میں اپنی تعیق ان الفاظ پرختم کی ہے۔
درکسی عام آ دمی کو ایسا شرعی مسئلہ بتانے سے روکنا جو وہ جانتا ہے
خطائے تھیں ہے۔ اللہ تو فیق بخشے۔'' (۲۹)

مفتی کی او بی اور مادی ذمه داریان:

مفتی کی اخلاقی اوراد بی ذمہ داری سے کسی کو اختلاف نہیں کیونکہ فتوی دراصل اللہ اور اس کے رسول می طرف سے بہلغ پیغام ہے۔ اس سلسلہ میں مفتی کی ذمہ داری انتہائی اہم ہے۔ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بولٹا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یول حکم دیا ہے یا اللہ حقے کیا ہے یا اللہ نے یول واجب قرار دیا ہے اور یول حرام تھہرایا ہے۔ (۵۰) اس بنیاد پر ابن القیم نے اپنی معروف کتاب فتوی وقضاء کا نام ''اعلام الموقعین عن رب العالمین' رکھا ہے۔

مفتی پرادبی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ مادی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اور وہ یوں کہا کہ مفتی ہے اور اگر بعد یوں کہام یا حاکم مفتی ہے کوئی نتو کی لے کر اس کے مطابق کوئی حکم نافذ کرتا ہے اور اگر بعد میں ہم معلوم ہو کہ مفتی ہے فتو کی میں ہم وہو گیا تو اس صورت میں اس فتو کی پڑھل کے متیجہ میں اگر کوئی مالی نقصان ہوتو مفتی اس کا ضامن ہوگا اگر فتو کی حکم حاکم یا طلب امام کی بناء پر نہ دیا گیا ہواور اس سے کوئی مالی یا جانی نقصان ہو جائے تو پھر دیکھا ہے جائے گا کہ فتو کی دینے والا مفتی، فتو کی دینے کا مجاز تھا یا نہیں؟ اگر وہ مجاز اور اال تھا تو اس صورت میں ضمان مستفتی

(سائل) پر ہے کیونکہ اے اختیار تھا کہ وہ مفتی کے فتو کی پرعمل کرے یا نہ کرے وہ مفتی کے لئو کی پرعمل کرے یا نہ کرے وہ مفتی کے لئو کی پرعمل پیرا ہونے کا پابند نہ تھا اور اگر مفتی غیر مجاز اور نااہل تھا تو صان اسی پر ہوگی نہ کہ مستقی پر ۔ یہ مسئلہ نبی اکر میافینے کے اس ارشاد کی روشنی میں ہے کہ:

''جو کوئی علم طب نہ جانتا ہواور طبیب بن بیٹھے تو وہ کسی بھی نقصان کا فرمہ دار (ضامن) ہوگا۔'' (الے)

ہے حدیث سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ابراہیم اللقائی کی کتاب اصول فتو کی میں' صان المفتی'' کے عنوان سے لکھا ہے:

"جارے علماء نے کہا ہے کہ اگر مفتی کے فتوی کے سے کسی کا مال تلف ہو گیا اور مفتی مجتبد ند تھا تو وہ گیا اور اگر مجتبد ند تھا تو وہ انتصان کا ضامن ہے۔"

المادرى نے كماكد:

''مفتی کے فنوے سے (جبکہ وہ مجتہد نہ ہو) اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ماکم کو چاہئے کہ وہ اس کو تنہیبہ کرے اور وہ نقصان کا ضامن بھی ہوگا پھر اگر تنہیہ کے بعد وہ اہلیت فنوی حاصل کر لے تو اسے سزا نہ دی جائے اور اگر وہ پھر بھی اہلیت حاصل نہ کرے تو اسے فنوی دینے سے منع کر دیا جائے۔ (۷۲)

ما اساس کی الناسری کی اس تحریہ سے بید بات واضح ہو پکی ہے کہ فتو کی نو یکی ہر کہدو

اللہ اللہ اللہ اللہ کی استحریہ ہے گراس کا کیا گیا جائے کہ ہمارے ملک میں

اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی واقف و آگاہ

اللہ میں کا بی چاہے ملتی ہوئے کا اطلان کر دے اور را تول رات مفتی بن بیٹے۔علماء

کرام کو ہا مسل کا بی چاہے ملتی ہوئے کا اطلان کر دے اور را تول رات مفتی بن بیٹے۔علماء

کرام کو ہا مسرس اہل علم و والش کو چاہئے کہ وہ کوئی ایسا نظام قائم کریں جس کے تحت مفتی کا

منسب سرف قائل اور اہل لوگوں کے لئے مختص ہو سکے اور ملک میں خود ساختہ مفتیوں کی وجہ

ہوئی مسلکی انار کی کا خاتمہ ممکن ہو۔

# حواشي

ا- آیات ۱۸۹، ۱۵، ۲۱۲، ۲۱۹، ۲۱۲، ۲۲۲ مورة القرة-

٢- آيت تمبر الماكدة -

٣- آيت نمبرا سورة الانفال-

٣- آيت نمبر ١٢٤، ٢ ١١ سورة النساء\_

۵ - ابن العربي، احكام القرآن، جلد ا،ص٥٠٣ م

۲۔ ابوحیان، تغیر الی حیان، جلد ۳، ص ۳۵۹۔

کے الدین رازی، تفییر کبیر، جلد ۲، ص ۸۰۸\_

٨ - ابراجيم اللقاني، اصول الفتوي، ص ٢٠٠٨ (غير مطبوعه)

9- القراني، الفروق، جلد٢، ص ١١٠

• النووي، الجموع، جلد ا، ص ا<sup>١</sup>

اا التسولي على التحفة، جلدا، ص ٢٥ \_ بحواله فأوي عالمكيري\_

١٢ - ادب الفقيه والمعنققه ، ج٢، ص١٥٢

۱۳ ابن قیم، اعلام الموقعتین ، ج ۴۲، ص ۱۸۹\_

١١٠ التسولي على التحفة، جلدا، ص ٢٥ \_ . كواله فأوي عالمكيري\_

القرافى ، الاحكام فى التميز بين الفتاوى والاحكام ، ص ٢٦٧ \_

١١ الصلفي، در الخار،ج ٢٠،٥ ٨٨\_

ے اس قیم، إعلام الموقعین ، ج ۴، ص ۱۹۲\_

١٨ النووي" الجموع، ج ١،٩٥٢،

19\_ ابن قیم، اعلام المؤقعین ، ج ۴،ص ۱۹۲\_

٢٠ الينا، ج٧،٩٠١١

اليضاً، جسم، ص ١٩١، والموافقات للشاطبي، جسم، ص ١٤٢\_

۲۲ ابراجيم اللقاني، اصول الفتويٰ، ص ۸۵، (مخطوط)

۲۳ \_ ابن القيم اعلام الموقعين ، ج ۲۲، ص • ۱۵ \_

القرافي ، الاحكام في التميز بين الفتاوي والاحكام ، ص اسما ـ

الضأ، ص٢٥٢\_ \_10

الينا،ص ٢٣٩\_ \_ 14

ابن القيم اعلام الموقعين ، ج ١٦٣ ص١٦١\_ -14

القرافي، الاحكام، ص ٢٥٩\_ \_ 11

الضاء ج م اص ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۹ \_19

> الصناء ص ١٥٤٠ \_100

النووى، الجموع، ج ام اس - 1

القرافي، الاحكام، ص٢٦٩\_ \_ ٣٢

ابن فرحون، التبصر ة، ج ا، ص ٥١، نيز ابن القيم، اعلام الموقعين، و الم - 17 النووي، المجموع، ج ا، ص ٢٨، التسولي، ج ا، ص ٢٨\_

ابن القيم، اعلام المؤقعين ، ج ٢٠، ص ١٨٣-١٨٨\_

النووى، المجموع، ج ا،ص ٥٠ بحواله الضميري . \_ 10

النووي، المجموع، ج- ا،ص ٢١، ابن القيم، اعلام الموقعين، ج-٣، ص ١٩٨ - 14

ابن القيم، اعلام الموقعين ، ج م، ص ٨ ٤ نيز اللقاني اصول الفتوي الله الم -12

النووي، المجموع، ج ا،ص ٢٧ \_ \_ 17/

ابن القيم، اعلام الموقعين ، ج ٣، ص ١٥٥ \_ \_ 19 100/10 3316 100 ( 900 1 PM \$ 25 15 10 0 0 16

الضأ، ص ١٩٨ -100

ابوالبقاء كليات ، ص ٣٨٨\_ ٣٧٩\_ العالمة العالم -11

النووي، المجموع، ج ا،ص ۵۷\_ -14

إلقرافي، الاحكام، ص ٢٨٢\_٢٨٣، ابن القيم، الاعلام، ج ١٨٠ م ١٩١٠ الوري، - PM المجموع، ج ا،ص ۱۵۵

النووى، الجموع، ج ا،ص ٥٥ النووى، الجموع، ج ا،ص ٥٥ ا -66

> ابن القيم، الإعلام، ج سم،ص١٥٨\_ \_10

القرافي، إلا حكام، ص ١٥٤، ٢٧٦، ٢٧٦\_ -14

النووي، انجموع، ج ا،ص٥٢\_ \_12 671\_

Y4 -

القرافي، الاحكام، ص ٢٦٩\_ - 11

ا بن القيم، اعلام الموقعين ، ج ٢٧، ص ١٧٠ \_ ١٣١\_ -19

الينا، جسم ١٣٨\_ -0.

القرافى، الاحكام، ص اح، ٢٥٠ ـ ٢١٢٠ -01

الينياً، ص ٢٥١، الطبر إني، أمعجم الكبير، والسيوطي، أمعجم -01

ابن القيم، الاعلام، ج سم، ص ١٣١ سامار \_01

الضاً، جسم، ص ١٣٩\_ \_00

الينا، جسم ممار -00

الفنا، جسم، ص ١٣٧\_ -04

ایشاً، ج ۲، ص۱۸۳\_۱۸۵\_۲۸۱\_۱۸۱ واین رشد، -04

いいこういとからないないというからい

التولى على التحفد، ج ١، ص ٢٥--01

ابن القيم، الاعلام، ج منهم ١٥٨ \_09

اليشاءج ٢٠٠٥ - ١٥- المسلمة الم -4.

النووى، المجموع، ج ا، ص ۵۵\_ \_ 41

اقراتی الفروق، ج ۲،ص ۱۰۹ -45

القراقي ، الاحكام، ص ٢٠٠، والفروق، ج٢٠، ص ١٠٤ -41

اين الصلاح بحواله ابن فرحون، التبصرة، ج ا،ص ٥٠ ــ ٥١ ــ ١٥٠ - YM

القرافي ، الاحكام في تميز الفتادي عن الاحكام، ص ٢٦١\_٢٦٢ \_ 40

ا بن فرحون، التبصر ة ، ج ١،ص ٥٣ ـ ٥٣، السيوطي ، الإشباه والنظائر،ص ٢٣٧\_ \_ 44

يَشْخ زين الدين بن ابراتيم ابن جميم ، الاشباه ، والنظائر ، ص ٢٠٨٧\_ -44

شيخ زين الدين بن ابراميم ابن تجيم ، الاشباه ، والنظائر ، ص ٢ ٣٣٠\_ AY\_

النووى، المجوع، ج ا، ص ٢٥، ابن القيم، الاعلام، ج ١٨٨ مساء ١٨٨ \_ 49

الاعلام، ابن القيم، ج ا،ص١٢٠\_

اليفارج سم ص١٩١١ ١٩٥ -41

الينا، ج ١٩٥ ١٩٥\_ -41

## پروفیسر ڈاکٹر نوراحمہ شاہتا زصاحب کی دیگر کتب ورسائل

كاغذى كرنى كى شرعى حيثيت

تاريخ نفاذ حدود

كلوننك (كاتعارف شرعى حيثيت)

كريدك كارؤكى شرعى حيثيت

مخقرنصاب سيرت

امام وخطیب کی شرعی ومعاشرتی حیثیت

مخضرنصاب قرآن

مخضرنصاب فقه

اند کس شرح صحیح مسلم

مخقرنصاب حديث

قربانی کیے کریں

روزه رکے گر۔۔۔؟

شيرز كے كاروبار كى شرعى حيثيت

لوگ کیا کہیں گے

بیکوں کے ذریعہ زکوۃ کی کٹوتی

كڙوي روڻي

اسلامی بنکاری

پندهروی صدی کامجد دکون

بچوں کے لئے دعائیں

رطب ويابس (مجموعه مقالات)

لى الله وى كيدري؟

مفتی کون فتوی سے لیں

چند منتخب امور ومعاملات کی شرعی حیثیت

ليزنگ (اجاره)

جديد فتهي مسائل اوران كالجوز وحل

تعارف قاديانيت اورمسكافتم نبوت